

Scanned by CamScanner

بهُودی اقتدار کا مشری تجزیه می اسمر اسمر این ک اسمر این ک کاف مندت کی روننی میر

رشحهُ قلم

عَلَيْمُ الدُسِلام حَضُرُتُ مَولَيْنا مُحَدَّطِيبَ صَاحِبُ وَامَتُ بَرَيْمُ مَا العَالِم دَيْرِبُ دُ مَهُم والعَالِم دَيْرِبُ دُ وارالکاتات د توسيت رسيوي

| فاند | امىرائيل كمّا بْسنت كەرۋىم | ام کتاب  |
|------|----------------------------|----------|
| 0.0  | ۸۰                         | مفحات    |
| 3    | مولانا قارى محدطيب صاديا   | ناليف    |
|      | واصفُ بين مالك دارالكا     | باہتام   |
|      | دا دالکتاب دیوبند          | نامشر    |
|      | \$1919                     | سن اشاعت |
|      | نازیه پرنشرس دبلی          | طباعت    |
|      |                            | قيمت     |

## مرِبِ گفتنی

یبود کامنعنوب والون مونا دد مزار سال کامشابره ب انداری زمانے بی ان کی العوشت و منعوسیت پرمبرتصدی ثبت کرتی رئی ب اس در ایس ایسود کے لیے منسب دائنت الدولت و سکنت مرت رائی می کا دعوی میں ، بکدان کی اپنی کا ب تعدس در مرمیاه بنی کی کامس باجی می منعون موجود سے -

الله في الساكرول كاكربود كديمان فرشى كا آوا ذا ورخرى كا آوا ذا ور كا آواز درب ، دولها الدولهن ك خرشى بكى كا آواز اور چراغ كى دينى زرب ، الدسارى زمين بي بهرد بدديران الدجيراني كا بعث محرك " ريسياه كال ب دا و ١٥٠٠٠ الرسياه كال ب دا و ١٥٠٠٠ الرسياه كال ب دا و ١٥٠٠٠ الرسياء كال بعد" يديراه بنى كا فوغ به ديا الرك بعد الرائل كا جان كوا محان سے زمين ير يك ديا

مع خلاد دے اسرائیل ہان وا کان سے زین پر نیک دیا الد قبر کے دن اپنے اول کری کو یا دندی ، نواد ند نے بیغوب کے سارے گوانوں کو فارت کردیا ، اندر حم نہ کیا ،اس نے اپنے قبر ہی ہودا کی بی سے قلوں کو سمار کر دیا ،اس نے انہیں فاک کے برابر کردیا ،اس نے اپنے قبر شدید سے اسرائی کے سرایک مینگ کو کا طویا " (نومزيمياه (١٠١٠ - ٣)

پی بیودکوسرادیا ادر ان پرخضب تواتر بونامرف بدازارا م کی بات نہیں بکد دمنرار برس قبل از اصلام شواتر چلا آرم ہے ۔ لین قدت کا پر تواتر عل جراب کیا کیس بدل کی اور خلاف محول بچود کو ظام کا تنظ نصیب بوگی ، اس بی جارے سے دوبا توں کا خیب ل رکھنا ضروری ہے۔

اقل ير،

بعض ادقات انبیا عمیم انسا م کومی ایسے واقعات پی آئے ہیں کہ منکرین دمنسے لغین یہ سکھنے گلب جا تے تھے کہ پنیبروں کی ہیں ہوری ہی سوئی اعدم منیں میں بایوی سکے اثرات میرا ہو جاتے ہتے ۔

> ق تعالی کا ارثی دسید: حتی اذا استیشانس الوسسل وظنوا انهم قد کذبوا جادهم نعویا فنجی من نشیاد و لا پرود باشناعن القوم العجومین ب

> > (مورة يوسعت)

یہاں کہ کو حبب رمولوں پر بمی ما یوی طاری ہونے گی ، اندلوگوں کوخیال ہواکر ان سے بوکچہ کہاگی تھا دہ پولا زہوا تب ہماری مدد بینی ، بھرجی کوم نے چاہا اسے نجاست لگی انسہارا خاب مجر خوصوں سے مجی نہیں طاب مجر خوصوں سے مجی نہیں اندا بع و کاس وقتی کا مرانی سے ان کی مفوسیت کا داغ نہیں در مرا جاتا ، آخر کار خدا کا خداب ان بع در مربی اکر رسیدگا ، جب بعودی قوم سائیسے بین برارسال بھستواتر زیر غسب رہی اور در برر کی خاک جانے سے اوجود الوی نہیں مج کی ، قوشی جمیب بات بوگ اگرا نواسلام مراد ایک اس عارضی شکست سے الوس الد بمثل موجائی ایمی تعالیٰ کی طوف سے ، بحوی ابتا ہے ۔ کا خریفی وں در بری قوالے ماڈک حالات است مرب کوی ابتا ہے ۔ کا خریفی وں در بری قوالے ان کا مرب اللہ کی کا دہ گھرائے ہے ۔ اور دیمی و ایس کے دہ گھرائے ہے ۔ اور دیمی و قال کی اور اللہ کی وجہ سے رسول الداس سے ساتھی کیا ر

مسلمافوں کو ان لوگول کی مثل نہونا چاہیئے کہ جن سے بارے پر ادشاد سے ک بکدانہوں نے ایری چیز کومٹلایا جس کا نہ انہیں پورائم تعا زاس کا سبسیدان سے ساھنے تعا

بلكذبوابمالسد يعيطوا بعلمسرولما ماتعمرتاوميلئر

زرنظر کماب بی کلیم الاسلام حضرت مولانا قاری محد طیب ساحب مرافظ از نظر کمار خطرت محد المان خطائل کودادا المان محد ال

حكومتِ إسراسيل ادم قرآن كرم ! قرآن كرم !

تنبسى بالعزرى قم سحة بن مى اعلالات بالتعزي فرط ادرمير سيرسد دين جبت ومدمان مي ال كاد دامي ذلت ومكنت سمے بارسے بن ارثبا و فرایا ۔ وضويت عليهم الذكر ادر والدي كئ ان يرولت اور مكنت ادريهي ده النركا والمسكنية ويأءوابغضب

سوكمالا سنضغ حتدميغصدا ور

ہے جس سے اس بریمکنت ورکت للطموا حقيقي وآت توريب كرآدى غلاكن كاهس كر جائے ادر و مال سے تیکا اجائے ، سے دلّت المی کنا جاسیے، ظامری ذلّت یہ ہے کہ انسان انسانوں کا تکا ہوں سے گرجائے در رب وقعت وجائے اسے کوئی اچی گاموں سے دیکھے والانسو، رى كا عالم يوكوني اس كايرسان حال نهو-ان حالات كاطبى تعاضا ب كراك درمانده توم حب دوم ر طرف سے سروقت مما بھی ، فروتی ، ہے دیتی ادر تذلیل آمیز وبد و محقی رہے واس کا دل الوسوں سے بیٹھ جا اے ادراجات تری پی بتلا موکروہ خود ہی اپنی کا مول میں حقیر موجاتی ہے جو وتت لفس ہے ادرای کا نام سکنت ہے یں دنیوی ولت کا حاصل دوسروں کی تکا موں سے وقعت سوجانا ہے ادیسکنٹ کا حاصل دوسرول کا دست تھرین کرخو دائی الكامول بي معود وت بن جانا بن الكريسب وكت إطني س معرض خود ظهورين آباس وات بالمى سديدارى ظاهرى وليس كاه ديكاه كيدد كيدنايان وفي بن

اس دلت دمکنت کی وجہ بی ٹور قرآن بھیم ہی نے ارشا و فرا دی کم یہ ذکت و حفارت ، ان پرکسی قوم کی دشمنی یا ملادکت یا انتقام درزی کا تیجہ نہیں بکلہ ٹوران کی ہی اپنی ظاہری و باطنی بیاہ کاریوں کا ٹمرو ہے جصے تی تعالیٰ نے ان سمے کر توت پرمرتب فرایا ہے ۔ چنا کچ نہورہ ذیل آیت بیما سے کھول دیاگر ہے ۔

ذلك بانهم كانوا يكفرون يراس يدم اكنبي انته تق مايات انلهو تفتلون کام خدادندی کوادر نون کرتے الانسياء بغيرحق ذالك بسا تقيم فميرول كاناحق، يراس لي عصواوكانوالعتدون كذا فران تحے اور مدر رندستے . جى كا حاصل بەسپى كەن ئاندىن چى كومحىن نەمانا ما اس سىھىكە خرادىدانكار توعام کفار کا تیدہ رہا ہے ، گرمیو واس سے بڑھ کر کھلے مقابلہ حق سے باتحه جانتے بوجھے بحدیب آیات اور قبل انبیاء کے بھی مرکعب ہوئے جنول نے انہیں یرونربرد کھایا ، اور عیران دوشر برحرموں سے وبال سے پیا شدہ سیکٹروں جرائ تمرزدوسرکٹی جودو وائکیار، کرورعوشت حرم وحد ، بُرعدی وبدمعا مگی ، کروفربیب ، نفاق انگیزی ، دنیاسازی مارش بیندی، قاندین بے زاری، اورعام احلاتی بیاه کاری دغیرہ دیغیرہ جن کی تغییلات سے مورہ بقرہ مجری ہوئی ہے ، ان سے وہ اوصاف بعرم حبول في انبين تى دلت وسكنت بنايا غضيب الى فيانس تاكاادراس ماب ولت فالبين برطرت مع تعرايا ، جس معات واضح ہے کو ان کی یہ وکت اصل سے اخلاقی ادر اللی ہے کو کہی کبی اس کے آثار ظاہر میں بھی نمایاں موجا نے میں بھیے ہو ما فیات و فیار اپنی ابطانی اصد بملی کی وجہ سے اولا النہ کے نزدیک دلیل ہوتے ہیں جس کے معنی ولت بالمنی کے میں بھی نولوق کی گاہ سے بھی گرجا نے ہیں جس کا حاصل ولت ظاہری ہے ، جھی نولیت بالمنی کے منی عندالند النہ نامقول ہوجا نے ولت ظاہری ہے ، جھی نولیت بالمنی کے میں کو تی تعالیٰ کی گاہ رحمت ان سے سف جائے وہ جھی کا یہ جائیں ، اور ان سے توفیق ماست اور واحد فوج واستعفار سلب ہوجائے جائیں ، اور ان سے توفیق ماست اور واحد فوج واستعفار سلب ہوجائے اللہ فالم اللہ و

الدوات ظامری سے منی عندالناس نامقول ہوجانے سے بی کہ لوگوں میں ان کی وقعت اوران کا کوئی وقار باتی نہ رہے اور کس میرس

ك عالت بداموجاك م

عربی کے در در مجش سرتیانت ، ہمردد کر در کر در کر در کا فت چونی در آن کیم نے فتریت علیهم المذلة بین دلت کو بلاکی قید سے طاق ذکر فرایا ہے ، اس سے بیو دیر ید دونوں ہی دلیں ( دلت اللم ری اور دلت بالمنی سے دہ عنداللہ الم معول ہو گئے اور فی کارے گئے اور دلت ظاہری سے دہ عندالناس حقرود لیل اور ہے رتبہ ہو گئے . يهُودكى باطنى ذلّت كى قرآنى تفصيل المجانج تراّن تجم

عندالنَّرنامقبول موجا<u>ن پر</u>تورینغ<u>سیل رو</u>تنی ڈالیسیے کہ : سیاصحی<sup>ف عن</sup>اایا تی المذین میں بھیرودں کا اپنی آیوں۔

ان بود کوجو بحر کرتے ہیں، زین میں ناحق الداگردیجہ لیں ساری نشانیاں تواہمان لادیں ان بوالد اگر بھی رہ الدیں ان بوالد

اس کوراه - اوراگردیس رستگرای

کانواس کو مرالی زاه ، یه اس به که حجوث جان ساری آیون

كواهد بان في غانل.

ساصحف عن ایاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان برواکل ایت لا یؤمنوا بها وان بروا مبیل الرشد لا ینخذوه مبیل الرشد لا ینخذوه الفمآ تیخدو لا سبی لا و ذلك با نحم کی د بو المایاتنا وکانواعشها غافلین و

ظام رہے کہ آیات المبیہ انہیں ہیروینے الد بایت المبی سے انہیں ہیں وینے الد بایت المبیہ کے اور کردیئے گئے ،
ان کی طوف مبندول نہیں رہی ، رحمت ہی سے ندان میں دینی فہم اور تی ہو سے ندان میں دینی فہم باتی درگاہ ہو سے اور تی ہو سے کے کو تعلیم بنز بری باتی درگاہ ہو سے اور تی ہو سے کے کو تعلیم بنز بری فارست ، بلکہ دل شرعے اور تی ہو سے کے کو تعلیم نظرا نے گی الد بری جیز بھی ، اس حقیقت کو دوسری مجمد قرآن نے لعنت سے کو دوسری مجمد قرآن نے لعنت سے کو دوسری مجمد قرآن اللہ میں میں ارشاد

فرال کی ہے۔ وقالوا قبلوبنا غلف جل لعنھم الله بحفوهم فقلیلامایو منون ط

بيرقرايا المنطقة المن

آي گجونوا -وكانو امن قبل يستنتمون على السذين كفرو ا فلمنًا جاءهم ماعوفو أكفرو ا مه فلعنسة الله على الكلفهين و

ادر (یہبود ، کہتے ہیںکہا ہے دلوں پرنمالاف ( پڑگیا )ہے،نہیں' بکدامشت کی ہے الڈنے ان ہر ان کے کفرکے مبیب ۔

موان کے مہد توڑنے ہم نے ان پرلسنت کی ارشیت سے دند کردیا ) اندکردیا ہم نے ان کے دلوں کوسخست ، بھیرتے ہیں کلام کواس کے خشا دسے ادر مبول گئے نغ اٹھا تا اس نصیت سے جوان کو کی گئی تھی .

الدہبے سے وقع انگے تے کا فردل دمشرکین کم آپر، پھر جب بنچاان کو (دہ) جس کو پچان دکھاتھا ، تواس سے تکر موظئے ۔ مولعنت موالٹرکی منکروں پر ۰

امرائیل پاست پیجی ہے ۔ خواسرائیل ہیں سے جن اوگوں نے کفر کیا ان پرچفرت واؤد اورمیٹی ابن مرم عمیم السادم کا نسالا سے لعنت کی تمین ۔

کیمی فرایک کرانیا ، نے لعن السذین کفدوا من بنی اسدائیل علی لسائی داؤد وعیسی ابن سریم

وجوں نے اسرائیوں کے گھوں پر گھس کر کتنوں ہی کو ہے ہوت کیا کتنوں کو تین کیا ، کتنوں کو قیدو نبار میں پھڑ کر ما تھ ہے گیا الدا خرکار ماری ہی توم کوفلامی کی زنجیوں ہیں با ندھ کر دکھ دیا گیا جس کی طرف قرآن نے اثبارہ فرمایا ،

په جب آیا بدادنده تیم نیم نیم پراپندست منت اثران دالت دین مجنت نعری فوجیں ، پرل پڑسے تہوں سے بچاور و که

وعده بورا موناي ها -

اس سے بند بہر دبنیے اور بیسطے ، گرمنجل کردولت کی افزونی اور وسائی ، دنیا کی فراول ن نے بھرای سر بالمی اندسید کاری کی جتی خوسے ۱ برپیدا کردی اور اپنی اس طونیت پر پھرا کئے توشیش رُدی مسلط ہوا ، ادراس نے بخت تعریح مسئل کم کومی مات کردیا ، بنی اسائیل کوقئل و فارت کی ، ان کی سے عزتی کی ، تورا ہ کوجو توں سے روندا مجدا تعلی کو پلیدی سے بھرالورسیب سے سب کو بھر غلامی کی حیبست ہیں جانس کرر کھ دیا جس سے بارسے میں قرآن نے ادشا و فرطا یا ۔

ہے جب بنچا دعدہ دوسرا رہیے) د دسومے نبھے (ٹیٹس دوی کی افواج) کواواس کردیں تہا ہے

فاداجاءوعد الأخدتخ ليسوءوا وجوهكمو ليسدخلوا المسبحدكما

فاذاجاء وعداولهمايفتنا

عليكم عبساذالشا اولى باس

شدندفعاسواخلال

للدياروكان وعدامغعولأط

مد داین تهارے کیے بگا ژدیے، اورگس جائی مجدیں چیے گسس کے تقے ہیں بار ، العض اب کردیں جس مجھ عالب موک ہوری خوابی -

دخلوه اول سرة وليتبروا ساعلوا تتبيرًا

چرقرآن شراعی آنے سے بیر جب ورا اہ کی طرح اس کی ب الہی کوجی انہوں نے ہیں ہوئی سے بی بہت ڈالا ، اور زصرف انکار ہی کہ بلکا ای کا بیب رکم ان کی قبل انبیاد کی جبل عادت سے صفرت خاتم الانبیا و ملی الدّ علیہ و کم سے مقابلہ برجی آئے ، بوعبدیاں کیں ، سازشیں کرسے شرکین کو کو دنیہ برچ طالائے ، حضور کے تیل کی سازش کی الا زم خوران سے مرکعی موسلے ، تو آخر کا رباؤں خلاف دی جرولیل ہوئے مرنیہ سے جلاولی کیے گئے ، کتنے ہی جان سے گئے ، اور کتنوں ہی ک الاکر ختم ہوگئی جس سے بھرای موجود و قدت کا سکار ہوئے جس کہ کرت و الاکر ختم ہوگئی جس سے بھرای موجود و قدت کا سکار ہوئے جس کہ کرت

جن ہے واضے کو لکت بالنی کے ساتھ جواصلی دکت ہے ، دِکت طاہری میں ان کے گئے کا مار کری الدورہ جس خطے میں میں جاکر ہے یہ ذلت ان کے ساتھ کری خواہ ایشیا سویا ایدوپ ، امریحہ ہویا افراقیہ ، جہال میں میسے کی قوم نے ان کا کوئی اخلاتی و قارنہیں انا ۔

چانچة دُول کھيم نے ان پر زلت کي مرکوت موسے اينما تعفوا کا مي ارشاد فراياتها ،جس سے منى يي بي كرو وجهال مي بائے والين

ادر حس وطن میں ہی موں یہ ولت ان کے ما بھر ہے ادر کئی وم کے دلى انكافلاقى دىست دحمت قائم دىدى. تينانچداس ظامرى دلت كامغاسره بيسے د فلسطين بابل اور رُدم وغرہ می دیجھے آرہے تھے ،اس دورس سی وہنظران سے رًا ادر بعير وكى بيولت وحقارت دنيا من كيوان يعيلي ا دريمبر كرسوني كه مسلمان بحانس معفوب نس جا ختے رسیے بکدآج کی اور ڈریس حجانہ مائ تم سمجتی رس ، آپ نے جنگ الم سمے موقع مراخبلات میں انت ے سے پہلے جب بیو*دی جرین می آبا دیتھے توبر*لن کے بوادل يربود و أوظال تفي كرا كا اوربودى اس ولى ين دا طلنس وسكا: جمنوں نے انہی ونیا کی توموں کا خوان چرسنے والی توم م کا خطاب دیا ، جوانتہالی حقارت آمیرخطاب ہے ، جس سے انگلتان کے باشدار لوقعی انکار نیا ، جرمنوں کا نہیں بیک بنی و درگوش اینے مک سے أَمْ رَكِال بِينِكِناكِيان كَي وَلِت وَمِكَنْت كَاكِيدِكُم ثُوت ہے ؟ مسلم پیون برسی جهال جهان بودی آباد س ،گوان رسلمانون كُنْ زياد تن نبي كى ، زانبيكو في ايزابنيا في ، مكران كى وفي يشيت كو وه بعى نه بدل سكے اوروانت كاعنصر بهرصورت قائم رئا . علةمدرست يدرضام مرى مريرالنارن تقاض بيفادى كاح فیل عبارت نقل کی ہے جس سے اس دورس بعود کام راکسیں اوردلیل دمنانمایاں ہے۔ پس پیود حقیر دلیل الم مکنت ادد پٹی کئی قوم ہیں حقیقاً یا بھگفت اپنے کو حقیر اور فقیر دسکا در کھلانے سے ماکہ جزیر ان پسر رابوجران کی مالداری سے ) زیادہ زبڑھ

فاليهودصاغه ن اذلآء الهل مسكنة ومدقعة اماعلى الحقيقة وامالا لتضاغوهم وتفاقوهم خيفة ان تضاععن عليهم الجزية .

ربه . حس كا عاصل يه م كر حقيقتاً عنى ان كى دلت ومكنت بقى وُه

مسافاط ال من مساور المال الما

اس باد لاغر ب ادر تفادت ای می وجد معیمی مدنود داراتام تعنی

بورور المرسى كرتى مي نوير كواني كم مينيتى كوچياكر كيدا بناد قارد كفلائي

ادرا ہے کو حتی الاسکان اُننا د گوائی کے کم عیثیتی کاپر دہ اس طرح فاش ہوئے یہ عالت توسالقردند کی ہے، اپنے دور سے بارہ یس علام دمدوح

اس عقري،

وهذا الوصف الثرانطباقا اوليودكي عالت جربيادي عدد الوصف الثرانطباقا نصيان كرب الترابيادي المرابي المرا

علیہ حرنی اکثر البیلاد فی نے بیان ک ہے ) آج ہی بجشر دلائ العصر دالن صِغے 44 جمع ) ان بیرعام بلاد بین خلق ہے۔

جی سے دامنع ہے کرساعت و خلعت بیں ان کی دلت ایک جانی بیان چنر تھی، خواہ اور پ بیں رہے یا ایشا دوغیرہ میں ، حی کرمیسان می

مِس وم ربود) کے بیے بی تودیا یں کوئی بادياكيا ،جب كريورين ممالك بين خطے غیراً با وی دیسے ہوئے ہیں جن ہی آ ادکاری سمے وہ نور بی خوام مندیں ، اس سے بادجودع اول کا مک تو محریے کرے . سے سزار امیل دوران کا ولن فلسطین میں بنایا گیا مگر رگوارہ نہیں

كأكياكما نبين اينامنه بولامها في مجهر بورب بين ايني برابرلا بنها ياجا ما ادران کا دطن دہی بنا رہا جا تا ، اس کی ذجراس کے سواکی موسکتی ہے ، بجى يە دلىل توم اس لائق زىقى كدا سے بورىپ ے کاس دلت ومکنت کی ہوٹ کہ لیے سرمرال دا جانا . ر معلمت بی مجاگیاکہ لیف مک کواس فوم سے دور ادر پاک مے بے انبی فرل الله بن و حکیل دیا جائے ، تاکا ک سمے امول مربطام ران سکے ساتھ تمہردی بھی فائم ہ ما لی سے وطنی *کے مصائب وا فات کا شکار ہوکر وہ س*سے الى فران بننے يرمجور سود بى ، ان كى جسست مبى ثور عاسم ادروه ورب كوراه راس بالحدد كهاف كي قابل بعي زربي . كيا مین جاسکیاک لسطین میں موری آبادکاری می انہیں ذلیل د قر محف كانمى باكراك قرس دوشكار موجاني ورب سے يہ ت کی بلاہمی ٹی جائے اور عرفوں کی قوت بھی ٹوٹ جائے اورما تحدي بيووسكے ماتھ بمدر دى كى نما ئش بمى قائم رّ۔ ر دلت وسکنت کی برنگانی ویسے ی ساری دنیا نے انہیں دلیل کو

وتُ رُدِيا ادرجِس دم وه خداكَ نُكَاه سے كِرسے واسى آن اقوا مِ س قوم کی یزدلت ومسکنت انسانوں کی طرف سے ان برنیس ڈالی ا دی جاتی ہے ، وہ لمِنْعااتیٰ ہم کیر نہ*ں <sup>ہی</sup> ک*ے دنیا کی ہر م کامپراس سے متاتر م جلئے ۔ آگر میود کی دلت کی قوم کی دشی یا وبته یااس کی قوت وشوکت سے دیا دُ کانتمہ سو تی تووہ تعنیا مقامی اور وقتی موتی ، مهروتی اور مهر ولمنی ندم فی اصل میدا بسنما تفوا د جهار جی مول دلیل ی مول کے ، کی چھاپ نہیں مگسکتی تی یوک<sup>ی</sup> ندلیل کرده توم اگرولت آ فرمی ولمن *سے بحرت کرسے ک*ی دوم وطن میں علی جائے تولینیا اس کی ذلّت ختم ہوجاتی ہے اور دہ ا ب اس قوم کادبا دُختم موجاً اسے (جواس فانی فیر دنیا میں عاد تا ہوتارتبا ہے ) جب ہی وہ دلت دخفارت جی

ا فرانهی بهود کو فرعون نے کیا کیا دلیں نہیں دیں اور کس کس انداز مصحقیرو دلیل نہیں بنایا ۔ مگر فرعون اور اس کی شوکت سے خم ہوتے ہی ان کی دہ ساری دلیں بی خم ہوگئی اور ان کی وہی سابقہ عزت ونعیدت پھرلوٹ آئی'۔ چرنمبت انسرنے بنی اسرائیل کو کیا کچہ دیل در سوانہیں کیا حق کر اپنے نز دیک انہیں جڑ بنیا دی سے اکھاڑ چیدیکا تھا۔ لیکن یہ وَ در بھی بخت نصرے گزرنے ہے گزرگی اور آخر کار بنی اسرائیل جیرانپنے سابھ اور عودی وافق ار راکئے۔

بہرمال دنیائی کمی توم کی طرف سے مائد کردہ داست و مقارت زخشی ی مو آ ہے زیم جنی ، نیکن خدا کی طرف سے اگر کمی قوم پر پھیکار پڑجا ئے تو پھر خواس کا اعظانے دالا ہی مجز غدائے کوئی دوسرا موسکتا سے ادر نہی دہ مقامی اور وقتی ہوتی ہے بک مرکز را ترات انتیار کر لیتی ہے ، بالخصوص جب کردہ مُدُل حقیقی خود ہی یہ ہمی فراد سے کہ

اینما تقفوا یهدد الهدد اله در این رئی گردی دیل بوتی ادر اس دات کومی ضرب کے افظ سے ظاہر فرما ہے ویل بوتی ادر اس دات کومی ضرب کے افظ سے ظاہر فرما ہے ویست کر دیا محسال میں مہر کی ضرب لگاکراس کا نقش سکہ کے بجری پوست کر دیا جا تاہے ہوست کر دیا گیا ہے جو دسکنت کا مہراد کراس کا نقش ان سے نغوس میں بوست کر دیا گیا ہے جو ان کی ابقا تک ان سے بجر زیوال کما ہو کے نبین چوسٹ سکتا ، اس لیے ان کی ابقا تک ان سے بجر زیوال کما ہو کے نبین چوسٹ سکتا ، اس لیے یہ دات سمقا فی یا مسکل کی نبین تربی بلکا توام عالم سے قلوب میں جی بیا گئی ، میں میں میں کادم بھر ہے۔

بى يېرودكى يە دلت ومكنت اينياد ، يورى ، امري ، افرلق وغيره

مى خود خود ميل مى جواسى خلال اعلان الدخلالى تمركانتير بالدرآج

ظام سے کا کیس ایس دلیل و کشت شعار اور تما ہے و مقہور قوم بله کا کہی بین اور کے نہیں پاسکتی ، کیونکا پی اندر و فی طرابوں اور با ہر کی بیا ہے نہ لیکوں اور ہے اعتبائیوں سے اس نوم کا ننمیر مرُوہ ہوجا تا ہے اور فرہ مایوس کی اندر و نئی کو فت اور فاق واضطراب سے کمی وست ہی اطینان و سکون کا سانس نہیں ہے مکتی جدیا کہ کو ، جرائم پیشہ قوم کا تلب بیشہ ہے المینانیوں کامرکز رہاکتا ہے تکن زندا کہ بدو دعیری جرائم شعا توم کا بی شرز ہوتا ۔ ساتھ ہی ایسی اقوام کا ماحول ہی ان کی اغیاد رُسانی سے خالی نہیں رہ مکتا جدیا کہ عاوت النڈ اور عرب عام ہی ہے ۔ تران کیم نے اس افریت یا بی کی حقیقت کو بھی جوا خلاق ذکت سے شرات میں سے ہے خود ہی ارشا و فرما دیا کہ

الدده وتستیا دکرنا چاہیے کہ جب آپ سے دہسنے یہ آ تبلادی کہ وہ الن ہو دہرتیاست رسے قریب ) تک ایسے دکئی نہ کی ہمفی کوشروشلوکر تیا رہے گا جوان کومنرائے شدید کی کلیف پنچا آرسیے گا ۔ ا واذ تاذن رمك ليبعثن عليهمالي يوم القيمة من ينومهم سوء العذاب

جس سے داخ ہے کوی تعالیٰ اس قوم کولیسی بین سے نہیں بیٹیف دے میں اور ما تیامت ان کی تعذیب اور معدست روگی کے۔ ا یسے دگوں کو وقتا کو قتا کھڑاکہ تارسیکا جانہیں دآست آمیز لراقوں ے راگندہ خاطراں ہے ہیں با تھر ہی گے ،ادرسا تھری وہ اپنی اندر د فی شرار توں کوموس کر سے اندر د فی او بیت اور کو نت سے كِبِي هَالَي نبي ربي على وحبن كي تقيقي وُجِد وُبي بي كراس توم في قبل انبيا اوت تخريب رسل كى را مو س سيسيدا نبيا كرام مليم السلام المتلحاية مّت كواين اين وتت يس بدين ركهاا درسايا ، اور كالت جالزًا انیادان سے بی میں طرح نطرت کی آفات اور سے بنیوں سے سامان فیسا کرتے رُہے اس ۔ ہے دہ ورکھین کہاں سے یا سکتے تھے ؟ اورکھین أمامبي وكهان سے ،جب وين اور ماي سكوكا تعلق ذكر السّراور الله ورا ك طرف رجوع كرف بي بيان ب جيداس قوم في ميم مين بيرانيا إ جو کی میروم نہیں کھا تا اس میر من لا يرحم لا يرحم بعي رحم نسب جايا سن منحك ضحك جوكسي ومبتأ باسب تواسي جي جوكى سمسيلن كنوان كعودتا توخودى اسىيرگراسى -نقدوتع نسير بهرحال ماديخ شامه سيح كهودادران كى دعه سيربيث القدس مبس

فراتے ہوئے ان سے جو چار دعد سے فرائے تھے ال میں سے چوتھا وعد ہ پر قبا کہ

ادر رکھوں گا راسے سینی ، ان کو لمر جو تیرہے سیلی ہی نمالب ان لوگوں ہے دلینی ہود ہے ، جورتیل ، انکار کرنے ہیں تیاست سے

وجاعلوا السذين اتبعوك **فوق ال**سذين كقىردٌ ا الىٰ يوم القيمسةِ

د ن کک ۔

اس فرانی دعوب کا مطلب یہ ہے کردین جست دیگر مان میں ہور پر میشہ قبعین ملیلی فائق، غالب اور بالا دست رہیں گئے۔ چنا کچہ الی یوم القیاد کا لفظ اس کا واضح قریبہ ہے کہ یہاں فو تیت سے دینی حبت کی فو قیت مراد ہے ، اوی فوقیت مراد نہیں کیونکہ اوی بالا دئی جی مچر تی جھا ڈن ہے ۔ زیمیشہ کسی توم کو حاصل کر ہی ہے ندرہ سکتی ہے۔ جب کر اوہ ی خود اپنی وات سے تغیر ہے تواس کی فروعات کو بقا ا

چنانچد دنیامی قوموں کاعروج وزوال ایس السامشا مدہ ہے جے

ول مي نهيں آنڪوين مي ملينيه سيدو ڪيتي آرسي ہيں ۔ تاريخ سند اور اقال ماراک سند سال

قُرَآن کیم شفہ اقوام عالم کی تاریخ میں بھی تھی توموں اور ان کے عردے کی ہے تباتی کو دکھلا یا ہے ، البتہ بقا مے دوام عبر چیز کے ہے نابت کہ ہے وہ حرف می وصواقت اور اس کی مجتت و بڑیاں ہے کا بخام کا بالا آخر کامداس کے ما جھر ماہے جی کے بیاتی بین میسی کے لیے اَبد نک کی بالا دسی اور غلبہ کا و عدہ کیا گیاہے ، اس لیے عام حالات میں حق کی حصلا قت اور اس کی تجست و دلیل ہی کا غلبہ مراد مرسکتا ہے جواً نہ ل سے چیت آیا ۔ ہے اور اَبد کے چیتا رہے گا .

مفرين يرست قاده جن بفري الداب بريج دليره ال الراب مريم دليره ال الراب مريم الداب مريم دليره ال الراب مريم المون المريم المون من الوال ديم ما سكته بي .

حقيقى تتبعيل عليال الم كام صلاق صبح! السيارة

المامرے کہ وہ دوسی تویں ہوسکتی ہیں ایک نصاری اور ایک شمان ۔ تبل از بیشت خاتم الانبیا دصل الترعید دیلم نصاری ہی جمین میسی تقے محوما م نصاری میں انبیل میں تحریف وتبدیل سے سبب بیود سی کی ظرح اپنی حق وصل قت اور اس کی مجمت و دلیل اپنے ما تھوں کھو چھے تھے ا میں سمے ہوتے موسے ال سے برکرانی غلبہ سمے کوئی منی ہی نہیں ہوسکتے میں سمے موسلے قرآن نے دعویٰ کیا ہے ۔

ہے۔ ادر دہ جو کہتے ہیں اپنے کونھاری ان سے بی لیا تھا ہم نے بہال کا ، مھربھول کئے نقع اٹھانااس نسیمت سے حوال کوکی گئی تھی۔

ومن الكذين قالوا اشا نصابری لخدنا میشانهم ننسوا حظام ماذگرو ا مه .

لين بميربسي حق ان ہے کلنہ منقطع نبیں ہوا تھا جیسا کہ زمانہ نیر سمے بارسے میں ٹو د نبی کرئے صلی النّہ علیہ وسلم کاارشا وحق بنیا و سے ک جب أب كي بشت كازما نـ فريب آيا توعق تعالى نے ملوب بني آدم پيرم مكاه والى ، ادرسب أنوام كوغصنب آلوديكا سون سد ديهاكمبير في حق كانشان با تى زر ە كما تھا ، الآغيرا بل الكياب يجز حند بجيج كيمج ہے بارو روگارال کیا ب سے جوا پنے دین کو کیا سے سوسے ش ہے دور بہاڑوں کی گھاٹوں ، غاروں اور جنگوں ہی تھیے جیبائے ٹیسے موئے تھے ،لینی زان سے ہتھ ہیں دنیا کاکوئی وسلے پی رہ گیا تھا اور نەبى ان كى كونى سننے والا تھا ،صروب حق ا درات قاست بى ان كى سب سے بڑی دولت تھی جوان حالات ہیں ہی ان کیے ہاتھوں ہیں محفوظ تھی اس ليع حقيقاً بي لوك تلبعين علي مقصر بلاشبه جبت وبُر بإن بي بعود ادرخود ا پنے ہم قوم دیگراسے ہوئے نصاریٰ ، پر نمالب مقے کمران کا من والاكونى دينا اس يكانون في دياسكار وكتى اور حرت اختياد كرك كوش نشنئ اختياد كرلي متى جيساك خووانبيا بليم السلام كي نوعيت بھی میں رہی ہے کران کی زمول میں حب کوئی ان کی سننے والا نہیں رتها خماا در قوم ملاب و الكت مح كنار اللهي خما تويا انبين جمادكا تحملًا تعايا تجربت كا بحوال كى انتفاست اوران كى حبت وبُربان كى . توست ال*عظير ك*ي دليل بچرا متيا -ادرجيها كنوداس امت مرور سے الحق كومي داست وى كى

ے کہ .

ر جب عبداہل باطل کام وجائے اوری فردغ باطل کا دُجہ سے زیر پردہ موجائے اور کو لائمی حق کی سننے والانہ مواور براد و مواور براد کی میں تورت نرزے یا اس کا محل نہ موتو (اپنے دین کو برائی کی سنے کو سنبھا لوکہ تہیں گراہ لوگ مضرر نہنچا سکیں ہے)

اس کرج نصاری بی ای خال خال اہمی رہ گئے تھے۔ اس لیے بوعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ قبعین نصاری سے حق کلیڈ منقلع نہیں ہوا تھا ، اس بیے جست و بُر کہاں کا غلیم بھی انہیں ہی ان بے جست بیہود برعال تھا ، گوادی قورت ان اہل حق سے ہاتھ ہیں خصی۔

بشت بوی سے بعد بی ابن ق دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے رادر اسلام آنے سے بعد نصاری حق سے کلیۃ خالی رہ گئے ۔ اس یئے ابن بین علی ملیان می بابن میں بین مخرت سے علیہ است ہو سکتے ہیں جو حقیقی معنی بین حضرت سے علیہ السلام سمے بنع ہیں کدان کی بنی براز عظمت سے قائی ادر مختصد ہیں ، انہیں کلته اللّه ، ردی انہیں اولوا العزم اور حلیل القدر سنی بیرا نے ہیں ، انہیں کلته اللّه ، ردی اللّه العزم بین اللّه اللّه میں کرتے ہیں ادر اس برصد تی دل سے ایمان السے اللّه اور عبد اللّه لین مون مرت میں الله الله می سے عظمت سمے دلداد ، بین اور میں الله الله می مون مرت میں مقانیت سے میں قرآنی سندسے قائل المرم تقدم ہیں .

پس جیے ادرانیا علیم السلام کی شریقوں کوسلمان قرآنی مندسے جانتے ہی ادرما نتے ہیں بگو خسوخ العمل ہی بھتے ہی اس الرح بواسط قرآن ہ وہ شریعیت عیوی کو بھی اپنے وقت کی بھی شریعیت جانتے ہی ادراہ تقا دا لست واسے وسے ہیں .

ای ہے فرآن کو مستق لما بین میدیدہ فرایگیا ہے کو وہ سب انھوں کا نصریق کنندہ ہے ،جس سے منی ہی شرنا سنے اور کرال تین کے ساتھ متقد ہوجائے سے ہیں ،اس لیے حقیقی منی میں مہدین میلی سلمانول سے سوا دوسری کوئی قوم نہیں ، اور ڈ ہوسکتی آ

## آج كفارى حقق تبعين سانى باد

رَبِ آج سے نصاری جوانے کو بیسائی کہ کر حضرت میلی میرالسام ا سے ابنا خ سے مدعی ہیں ، سوھنی منی میں ند دہ خبعین میسی ہیں نہت کہا ہے سے متی میں ، زیادہ سے زیادہ انہیں ہرات تو می کور رہے خبع کہا جائے توکیہ دیا جائے ، جب وہ مشرکعیت میسوی کو طرح طرح کی تحرفیا ت اور رمیات سے منح کر ہے مض تو می المازے اپنے سر رہ الدے موسے

انہوں نے استحراب کردہ شراحیت کی دوسے مفرت میے ملیا اسام موہجا نے عبدالٹر کے ابن النّدا حدثالث ٹائٹہ کیا ، توجید عبوی کوخیر ابد کیکر تلیت کے قائل موسے ، ان کی عدیت کوجس کا اعلان انہوں نے اسکموارہ ہی ہیں کر دیا تھا الوسیت سے جا الما اور انہیں آلہ مجد کہا ، ان کی مقدس پاک اور خالف جنی شخصیت کو بطور کفارہ بین دن نے لیے جنی مانا البعا ذباللہ ان کی لائل مول گاب رائبیل تقدس کو سے تحریب کو تحریب در تحریب سے بے اصل بنایا اور بھر وہ بھی می تی اس کی بی اور مون نہیں ، میرن تراجم بی اور وہ بی ایم تخالف اور میں اور میں اور وہ بی ایم تخالف اور میں اور میں ایم تخالف اور میں اور وہ بی اور وہ بی ایم تخالف اور میں اور وہ بی اور وہ بی ایم تخالف اور میں اور وہ بی اور وہ بی اور وہ بی ایم تخالف اور میں ایم تخالف اور میں اور وہ بی اور وہ بی اور وہ بی ایم تخالف اور میں اور وہ بی اور وہ

تبعین عبیلی کافیح مرصداق صر*یت ا*لمان ہیں . .

بہرحال نمبعین ملی ابنی اپنی نوعیت سے دو توین کلیں۔ اسلام سے تبل عیسانی ا دراسلام سے لبدرسلما ان - ادرظام رہے کہ قرآن سنے کومی رنگ میں دعویٰ کیا ہے کہ ہو دہر حبت وبڑ ہان میں تیامست بکستہ عین عیلی خالب رہیں کے احدیدوان سنت میشہ مغاوی ، اس بیداس آیت مصلی است بھا خات در تو موں کو مال سے بھا خات در تو موں کو مال میا جو کہیں کہیں سے ای تعلی موار اور اور آب کے دو تو موں کو مال میں دینی جست کی فوقعیت اور خابہ ہے ، البتریباسی نملہ سنت اس نے انکار بھی نہیں کیا گروہ ہمی کمی وقت ہو تونسوس قرآن کے نما و نہیں انکار بھی نہیں گیا گروہ ہمی کمی وقت ہو تونسوس قرآن کے نما و نہیں ہمیں اور خابی اور ایس بھی ہیں ہیں ۔

ایک ان پر دائت دسکنت کی مہادراس سے ابباب وآ نار ، آباب سے دُرج میں ان سے کر توت ، اور آنار سے دُرجہ ہیں ان کی زلوں حالی

ادراحاس كمتري .

ووسڑے خات خار کے اعقوں انہیں کا او تیں چنیتے رہاجی ہے انہیں کبھی چین نصیب نہ اور کبھی ہی قلی سکون نہا

ادر تمیر تیسے وینی جمت دربان بی ای ادر معلوبیت ، بالفاظ دیگر میم عم دربایت سے محرد می ادران سے حرففوں کا عم سیم ادر مرایت اللی سے اپنے اپنے دقت بی اس جست دینی میں ان پر خالب رہا ،

يهُودكى حكومت كى ندقرآن نفضى كى بلونزانبا

ظامرے کران ٹنیوں ا مورہی ہیودکی دولت کا وکرسے نہ حکومیت کا ، زاس کی نغی کی گئ زا ثبات ، اس بیے ہود کی ان بین ندمتوں دکت

## ۲۳ کالی ۱۳ اسرائیل کتافیسنت ک رونی پس

ادیت اور بُر بان مناوست سے بود کی دولت و بھوست کی نعی پداکرنا و آن برا بنی طرف سے ایک ضمون کا اخافہ کر دنیا ہے، جب و قرآن نے اس کا کوئی صریح ذکری نہیں اٹھایا، زنینا، ندا ثباتاً،

اندری مورساس مزعومه اضافی کے میارے ان کی دولت و کوکت کی نفی یا آبات کرنا ا پنے مغروضہ پر موانی مخالف کی نفی یا آبات کرنا ا پنے مغروضہ پر موانی مخالف کے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اس کے مان منی یہ ہیں تو آران تعریات سے پیش نظر اگر اگر اگریں دولت دنیا ہی کا فی ل جا سے اور کوئی سری اقدار می اس وکر فرمودہ قرآنی ذکت سے منائی شرم گا۔

میر آجا ہے تو یہ ان کی اس وکر فرمودہ قرآنی ذکت سے منائی شرم گا۔
کی میر زکت و مسکنت سمنے ناواری اور مقلی سے نہیں، بلنے گا ہوں میں ہے وقتی اور ہے متعدری سے ہیں، خواہ خلاک گاہ میں ہویا مناوی کی،
جب کی بنا ، ولیل توم سے ناشال شداخلاتی واعمال ہوتے ہیں ذکہ اس کی در داری بانا داری ۔

در داری بانا داری ۔

ررواری یا داری . ہوسک ہے کہ ایک قوم کانی دولت مندھی ہوا دولنی انسائستہ حرکا سے سبب عام تکا ہم ں ہیں ہے وقعت الدولیل ہی ہوا در تکلیفیں ہی اشاتی رہے ، آج کتنے ہی کروڑ تی دیا ہی موجود ہیں ، کین اگر وہ غیر مہذب اور برکر وار سُوں ، الدو والت ہی کے نشے ہیں عیاشی ، او باشی ، فیاشی اور سفاک و چالا کی سے شکام مہوں تو و نیا کی آ تھو سے ان کی وات و ہے دونتی کو ان کی دولت نہیں جہاسکتی جکہ وہ تحق کی ہو کر ہمی دلیل وخوار ہی رہی سکتے ، خواہ کتنے ہی جہاسی جا وارم وں، اگر برصور سے دہوئی تواج سرمایہ دارادر مزدور کی جنگ جیٹر جائے کے کو اُسنی ہی دہرتے ادر دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار دل کو ایک ستقل مٹن کی حیثیت ہے ذلیل ادر مبنوش زیمجھا جاتا ۔

اس لیے آج اگر بہودیں بے شمار دولت ہی بان لی جائے جس کا کا فی زا نرسے ڈھول پٹیا جارہ ہے ادرجی کے افسا نے آئ بحرات زبان زدہی تویہ ندان کے منداللّہ یا عندالناس باعزت ہوئے کی دیل ہے ندان کی سکر زدہ ذلت سے منا نی ہے ، کیؤنکہ دولت دخود ملاحیت کامیار ہے : معولیت کا .

بعربی واقعات کودیجھا جائے توہود کی دولت سے افسانے ،
افسانوں سے زائر نہیں ان ہیں افراد بلاشہد کھے ہی اور کروٹر پٹی ہیں کیکن توم من حیث القوم مغلی ونا وارسے جوچندا فراد سے تول سے متحول نیں سمجی جائمتی ۔

یہ داقعہ سے کہ آج کی اقوام میں بیہ دس حیث القوم خلوک الحال ادرا فلاس زُدہ ہ قوم ہے ، جس بر ذلت سے ساتھ نا داری جی سلط ہے . انسائیکلوپڈیا کا دیل کی جا ارت پڑھیے جومولانا عبد الماجد دریا آبادی فیلمور ت ترجید نقل فرانی سے ، اس سے بیود سے توی تول کھیے تنت بے نقاب ہوجا ہے گی اور وہ یہ ہے .

دو عوام يودودسري قومول سيكين زياده غريب بي ، يه ادربات سيك النسك چندا فراد بسبت زياده دولت ندر الدال كما فلان كمرافوي

ای طرح اگر کی دقت کولی دلیل اور نا پنجار قوم اینے شیمکنٹروں ادر عال بازلوں سے كى وقت رسى اقترار كى شان بى ا بنے يا بىرا ر فی مراس کا اثنا نشه کردارنه بر دو وه دلیل بی شار مو گانوا ه اس کے اتر اس کتی ہی ولیس اور نوع کی طاقت ہی ہو۔ ين دولت احد تومي اجماعيت ذكت محيدمنا في نهي ، جيب رعرت وزلت كالعلق كروار اورا خلاق سے ہے ، دولت و حكومت سے نس دولت واقتدار کے ساتھ ذلت جمع ہوسکتی سیے <u>!</u> امادیث بوی می فرطاگیا ہے کہ وقت آسے گاکہ امراء یُول لیے وكربن جائيں منے كتم ان ريسنت كروتھے اور وہ تم ير ، لين كان يرح في دولل مجوك اورو مهي إنا نا فران -علمات قيامت ي من يعي فرما اگاكدونيا سيمة آخري دور بن نگر پیرے ، نگ سرے اور جرواہے تم سے ملکی ، فیر منذب لوگ برسرافتدار آمامُ کھے. موات تيامست بي يس يعيى ارشاد فرمايا يسيك لكعابن لكع وم كاسردارموگا.

ظ مرب كربان رسى اقدار ك إ وجود اس قم سع لوكون سعدوليل

مسف کارن می انده ب بهروال آن احادیث می اقدار ک Scanned by CamScanner

باوجودهم انهیں ولیل می کماگیا ، اور مسرداری کے بادجود می کئم وخمیرا در ولیل می کالعب ان پرچپال کیا گیا ، تواس سے صاف ظاہر ہے کہی قوم کی دولت و محکمت ، اس کی واتی خِسَت و دناہ سے سے منافی نہیں ، بھاس کے ساتھ جم ہوسکتی ہے جب کرعزت وزکت کا تعلق اخلاق وکروا سے ہے اور ونیوی دولت و محکمت کا تعلق کسب داکتا ب ادر سعی و تر سیرسے ہے ۔

ظاہریے کہ الی تدابر دماعی جیسے نیک کردار لوگ کرسکتے ہیں ایسے ہی پدا طوار تم سکے لوگ مبی کرسکتے ہیں انداس مالم اُنہاب میں دونوں ہی پر \* ٹمرات ہی مرتب ہوسکتے ہیں ۔

خُدُم مریہ ہے کہ مرکز ضریدی نہیں کہ دولت وڑروت یا اقتدار اس قوم کو چے جوعند النّر وعندالناس باعزت ادر مقبول ہی ہو۔ ایک دلیل سے دیل قوم اصفاط کارسے فلط کار لمبقد ہمی برائے چندے دولت منداحہ با اقتدار بن مکتا ہے ادر معنی اس اقتدار کی نمو واحد دُولت کی بود اس کے اخاہ تن کی پتی اورا فعال کی دناءت کونس جھیا مکتی۔

پس یہ دو فول چیزی دولت اور ذلت جمع ہوسکتی ہے ، اس کو نے اُمول کے تحت اگر غور کیا جائے تو ہو دکی ادبی قرتت کا ہمی جب کر قرآن اس سے ساکت ہے ، ان میون قسم کی دلتوں سے ساتھ جمع ہوجا نا ایمکن نہیں رشا - کیؤ محرفران مجم نے ان دلتوں کی نبا دان کی سسیاہ کاریوں ادر ہر بالمی کو قرار دیا ہے ، دولت و توست کو قرار نہیں دیا جس سے واضے ہے ک

یرولت الله قی الدوینی لائن کی چرے سے کازیادہ سے ز یی بوسکا ہے دمیود فاسق دکا فر، یااس سے بڑھ کر محاندا در دیمنان حق میں مکین کوست اوی لائن کاچنرے جوادی تداہر سے تعلق رکتی د مومن كى قىدى نى كافرى ، دىملى كى دىنانى كى . مِیں بی<u>ہ</u> باعرت ایماندار تو کو می رہی ہیں ، بیعزت برکارو م تقدیم آنی رسی میں ، اس لیے اگر میو د کو بھی بایں و آست اخلا آن کو لی كوئى ادى قوت ل جاسے تو ده بورك ان فرموده قداً نى دلتول كيمنانى دموگ . جب ك قرآن نے اس كى كل نفى نہيں فريائى ، سوسكتا سے كد دُه رسی لودیر دُنیوی اقتراریا جائیں اوریہ اضلاقی وَلَت ہی پرتوسیاتی رہے۔ ورّنت ، ونيوى اقتدار كيمناني نهس! وقرآن بحمر كمح لفظ دكت بوضي ت عليهم مين بود كے بيار اور ا ، يال كيا جائے كروكت در فيقت عوت بيج سيضان مبني بن كرجب ببود روكت وال دي كي نوانس عزت نبس ل سكتي اورعزت كالزا فرد يحومت اور ما دي نوت بي ودوي انهي نطني عاسية ، ورزيداس عالدكروه وكت كيمناني موكا ادراس طرح كويا قرآن كاعبارت كانقامنايه سي كربيو وكو حكوست ہی نسبے ، شایراس سے انہنبا ط*کریسے لبین مفسرین نے بیوڈو کی حکوم* ی دوای نفی کے ایکن یا تناطے نعی نسی ہے .

پھر*اُب* عرض حیکا تجوں کو اقرال توساں وکت سے منی ذکت بالمی سے كى عاورت ۋاسا قولبالم اباب كوئى وجرنىيى سى كدوە كا تىت در مو جائے ہواہ دہ بودی فوم یا نعران مو ، آخراج کی دنیا کی وقویں إل

دسائل کو بے کوا گے بڑھ رہی ہی نھواہ وہ خلادش بھی گوں اور عندالٹر بکدعندالناس اخلاتی طورب ولیل ہی ہوں وہ مادی طاقت پارہی ہی بق تعالیٰ کی بھی قوم سے حق میں اسباب دنیا اور ان کی لمبھی خاصیوں کو جھے ملب نہیں فراتے -

مم انہیں ہی مدد دیں گے دہا ہا۔ ظاہری اور انہیں ہی اور تیرے رب کی عطایا بندنہایں ہے۔

کا نمد هاؤلاء وهوگلاء من عطاء ربك وماكات ع عطاء دبك محذودًا - سعوم كان محدودًا - سعوم كان سيم

ا درجوبی اراده کرسے گا دنیا کی کیتی کا توم اسے اس سے عبتہ دیں سے

ومن كائن يريد حرث الدنيا نؤته منها

اس فطری اصول کے تحت ہو در بھی قرآن نے کوئی پابندی عائد

نېين کې ده په تدامېراخيار نه کړسکين . په ځالمنه د في اه کغړ و ځنه اړي

بہر کال فتی دفیورادر کغروطنیان کی اِ لمنی دکت الگسسے اوت وابیر دنیا کی بات الگ ، دونوں میں کوئی تضادنہیں ، آخران کی دنیا ہیں کتی نوبیں ہیں جوش پرسی کی زاز و ہیں پوری اتر تی ہوں ، کین دسائل دنیا پر تا بعن موکر بااقدار بنی موٹی ہیں ۔

آج دنیا میں میں ایول کا غلبہ واقتدار مم گیر طور پر قائم ہے ، لیکن انہیں اخلاتی قدر دل سے لجاظ سے ذیبل ادر حقیر بھی سمجنا جارہا ہے

جب کرانبول نے دنیا میں فتق وقبور ، فماشی عربایی ،کدکاری ،جو<sup>سے</sup> بازی ، شرایب خوری ، عیاسی اود سکاری کوم رون اسینے سی بحد ہوڈو البين ركعا بكدابني وسائل سے بورى دنا ميں ملاكردنا سے مزاج کوہری سے بدل ڈالا ہے ، اور دیا کے اجارات ،رسائی اور کون رات دن ان کی حرکات بسیریراحتیاج می کرستے رہے ہیں ۔ انہا خال والدول مين وليل مبى جائت بس اور اس كااعلان مي كرتے رستے بس تحريميريني ان كى طاتت كواست بس اوران كى طاقت أوراين كمزورى معاروس كركوفين كريكة - بيديدان اتوام مي الماتي وأسادر ادى توت دونوں جع بى ، ايسے بى اگر ببود مر بھى جع موجا يُس تونظر برأبهاب اس پر کیا اعتراض بوسکتاہے ، اور قرآن کی رکوسے وہ کون کا ا نع ہے کہ وہ مندالنّدا در عندالناس دلیل دخوار ستے ہوئے میں اپنی شکیم یا بڑی طاقتوں کی مدوسے یاان کے ابھار نے سے ان لھا فتوں کا كم أله كارين كرامدائل بعي نيالس ؟ پس بیود برنس قرآن نے وقت کی مجرلگانی ہے کی اوی قوت

پس میدد برنص قرآن نے دنت کی مبرنگانی ہے کمی ادی توت سے منوع رہنے کی منبرنگانی گئی ، اس لیے اگرانہیں ادی توت ہے ام سے تواس عائد کردہ والت سکے منانی نہرگا . يبوُد مضم ولت كي قرآني تجويد كے باره يں بايت!

چانچراس کی سبعین نے جہاں ان پر ذلت عامرُ کی دہیں اس نے اس ذلت سے رفع کرنے سے طریقے ہی ہیچ دسمے ساسفے رکد د بیٹے ہیں کا گر وہ چاہی توانی اس ذلت کوخم کر سکتے ہیں ۔

جی آبت میں بیود پرمرجہ ادر عمر دلمی وقت عائد موسے کا املان فرایا و بی اس سے ساتھ میں ساتھ اس ولت میں ایک اسٹنا دکا کلر می ارشا و فرایا ہے جی سے رفع ولٹ کا است کا است کا است ، جی سے معنی یہ بی کریہ وقت ایسی دوای اوراً ان نہیں ہے کہ می می رفع نہ موسکے .

ارثناد فرمايا

مَوْتِ عليه مَد السَّذَ ان ربيور) بِزلَت بَعْوَبِ مِي كُنُ البِنَما تُقَعُو الاَّبِهِ الْأَبِهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله من الله وجيل من الناس مِنَى ادر لوگول كي دي سنة -

جل سے مبنی لنت یں رسی سے ہی ادریبال سب تغییر فسری عہد یامبی مراد ہے کوخواہ وہ مبب خانق کی طرف سے جویا تلوق کی طرف

سے اس ذلت کور فع کروے گا .

الذّى طون كاسبب به بريودي توبكريك كذاسام قول كريس وزات كلية خم بوجائ ، ولت بالخنى سبه گل ذرلت ظاهرى - اور ورات كلية خم بوجائے ، ولت بالخنى سبه گل ذرلت ظاهرى - اور وملمان مجكرتمام الن عرفوں كسے جوا يك الله على الله بالن سمه مو ما تقد والبة بي ، ولك الكر و البلام قبول ذكري بكر ميرودى بي ربي توجيل الناس بنى بندول كلوف دنى ونع ذلت كاسبب الدعلاقي به بيك الله و البلام قبل الناس بنى بندول كلوف دنى مربي وربي وربي الدي الناس بنى بندول كلوف دنى الله و المبلام قبل الناس بنى بندول كلوف دنى الله و المبلام قبل الناس بنى بندول كلوف دن الناس بنى بندول كلوف دنى المبرد و المبلام قبل المبرد و المبلام قبل المبرد و المبلام قبل المبرد و المبلام الله الله الله و المبلام الله و المبلام الله و المبلام الله و المبلام الله و الله و المبلام الله و الله و

د وه اسلام کی شوکت قبول کرسے وی بن جائیں ہ اس صحدت میں ولت یا لمئی توبا تی دی ہے گر وکت ظاہری کیک حد کھے مرتفع موجائے گی ۔ لینی ا وا نے جزیری وکت یا تی رہ جائے گی گروہ تومی ہے تمی اورکس میر کھاکہ وہ سرچکے ولیل و توارمی نظر

اً بُن حَمْ مِوجابُن كَلَّ الله معدد من موجس اصول شريعيت اسلام ان سميمعا شرق حقوق النوم اليا ق الدما لا ق مقوق بهت صكك وني مول سك جومل نول سك بس .

جوبارے ہے بچگا دی اہ کے ہر موگا ، اورجوم پرمائد ہوگا و کا ان

لهدمالنا وعليهدسا عليف.

میخان کے جان وال کہ خاطب خود المانوں کے دمرموگ ، ایسے پی اگر وہ ددسری اقوام سے ذمی ہیں جائی توان سے معاظ ہے کوہی ای پر تیاس کیا جاسے گا ۔ چانچہ حبب ادرجہاں ہی ۔ دمریو دیے

تول كرك مان كاظام كادليس ا في نبي ربي ·

قرن اول برامول نے جب یہ وصرفه لکرلیا تعاق وہ ایک مد،
یک بوندی کی سطی ہو آھئے تھے، جیاک نی کریم مل الدُن دیم کے
حن ما دسے خام ہے جو ہود لیدل سے ساتھ تھا کہ آپ ان سے ساق
بی رکھتے تھے ، ان سے قرض میں لیسے تھے ، ان سے بیاروں کا میات ،
بی درکھتے تھے ، ان سے خرور وفود ست بی ہوتی تی ، وہ بحد نبوی کا بین معافر نہو کہ آپ میں معافر نہوکہ آپ سے مقلعت معاقات ہی ہوالات مبی کرتے ہے ۔
اور آپ با احترام انہیں جواب ماہیت سے می شرف فرائے تھے ،
میریم ما وفا فائے اُٹرین کا مجاسی کی جب انہوں نے
میراری اور فریب کاری کی قراس کی مزام تھی کورٹ اور ف

بيمرا کالمرع جس مکس ميں بعي و ہ رہيے ت مسلم مالک بی مسلمانول کے ذی نیے اور غیر مرا مالک بی وفيروس موائي روس كتي فرمه ول كي دي سُنداد ہوتی رہی ۔اسامی ممالکسی*ں شری* اصول پر ذمیو ں سے احکام مبادی نسبے ۔ صرف مِنریہ وغیرہ کی ظاہری ذلت یا وہ ہالمی وکست تَافِعُ دَسِي مَكُواس سَتَص حقوق ومعاطات كيجيان <u>م كولي فرق نس</u>و ا در اورین ممالک می موامی دورشردع مونے پررہا یاسے۔ مسا وات کے نام پرتوانی بلے گئے جواکٹر وہٹنز اسلامی می امول وبودان سے نمتغ موسے ادر میسائیت کے دو استداد سے انس ں حدید 'دمست سے کانی نجات بائٹی . توما ں دمست کی شکل م سے کھے بدل مول زی تحریسرحال دست ال اُری سوص مذک ى معاملاتى ندلىت ختم موكى ، سياسى دلىت إتى رُه كى -الم ميكي كا على نبي فرايا - جربورك ادى قويت مع منانى مما مانا-ں اس دکت کے رابے کرنے کاطریقہ تلاکر لیے ہی

ب كرحب بدولت ي خود أل نبي ركمي في تومود كي كيمزت ت، بس منعقی افتداراور طا ت جس می خودانی طاقت کی سایسے سے بغیر يتغل إباانتيارغه يحوم وربعي حبل من الهاس مي كما أيب مورت الأمون مربر مصاندری من م

جب کا دعویٰ قرآن نے اُن کے باسے بن کیا ہے کیونکر یا فاحقیقت بعود کی راہ ماست کو لی تحک مت ہی نہیں ، بکر رطانیہ اصامر کیے کیا کی فوجی جھائی اسے - انہوں نے ببود کا ضرورت سے یہ مکسنیں بنایا بھراپی اخواض کی خاطر کھڑا کیا ہے ۔ گوفائرہ اس سے بعود سے اُ تعالیہے۔

اس تیقت کا انعشات بنگ منام که دول به منوں نے کہا تھا جب کربرطانیہ اصام کے اسرائیل کا دائے بل ڈال پید ۔ ﴿ ، برطانیہ کے جب کربرطانیہ اصام کے اسرائیل کا دائے بل ڈال پید ۔ ﴿ ، برطانیوں جود اخار مند ل انتزاد میں رحقیقت شائع ہوائی ، دیلی برطانوی

رَجان نِهُ كُولُ كِيرِ بِإِنْقِيدِنِهِ كِي - اس بِيعِ مِسْنَى كَايِهِ الْكُنَّاف برطانيه كابى تىرنىداما ماكك. بهرمال اسرائل بنے وقت می بدونوں ہی رجمنی اوربرطانیہ) کمر اس متیت برتنق تنے ،جس کا المارمغانی سے جرشوں نے کردیا تما ر بودوناك دليل زين قوم بالداسائل كى كوست بودكى نس کدر فاندادراس سے طیفوں کا ہے " جرمن وزیر ڈاکڑ گو بلس کا شعالہ س اس سے قام کرد ہ عنوا ن سے لندن المنزك امن كاركابيان كرنازى كومست كمدوزرنشري ڈاکٹر گولمی نے ازی کا بھولی سے سالان اجلاس میں تقریر کہ ہے ہو اس فقت كوي القاب كاس كم م ہودی اکرخطراک اور دوسروں سےخون سے بمرنے والی قوم سے <sup>ب</sup>ا ر می منعت کوجرین نوم اب مجبی ہے اُسے غالباً انگر زیبت پیے سے بچھ کیے تھے · فرق مریث اٹناہے کہ جرمنوں نے ان ونناك المان فيكون سے ليف كمك كونجات دان في ليانبي بن جن كراني بال سي كال ميكا ہے ، اور

۹۹ کا لی میں اسرائیل کما بُرسنت کرشی یں

اگریزدن نے ان کی اس خو ناک مسنست سے فائدہ المانے

سے بیے ان کی پردرش ادرسر پری شروع کردی تاکر
وہ جس ملک کوانی فرکا زاغراض کی تعمیل سے بیے الاکا ر
بنا ، چا میں د باس سے پہلے ان جو تحول کا ایک تشکر ہیج
دیں افترفون آشام قوم د باس سے انسانوں کا خون چوس کر
بیکار الدمرُدہ بنا د سے ، اور چرا گریز بغر خوت مزاحمت
اس فی سے مان خواس کا سے بی نعامی کا دوای پر مکھواکہ
جس طرح چا ہی استعمال کرسکیں ،

بنائخ ان پروردہ جو کوں کی معاصیت کا سب سے پہائخ ان پروردہ جو کوں کی معاصیت کا سب سے پہائخ ہر کہ اور حالات بنار ہے ہیں کہ یہ تھر پر کا بیاب نابت ہوا ہے۔ انہیں نہ آسٹے وفلسلیں جاکہ دہاں سے دیکھ سیسے کہ خید رہاں سے دیکھ سیسے کہ خید ہیں سال کی فلیل دے ہیں ان سے مسرخ سید چیرسے فون ہیں سال کی فلیل دے ہیں ان سے مسرخ سید چیرسے فون

کرٹرخی سے موم ہو بچے ہیں ہانہیں ؟ دا متقال دیوند صفرہ جاری نہرہ ہے ، ہمبرسٹ روب م ای طرع امری بھی جواس قوم کی ایٹ تہائی ہیں ہیش ہیش ہے اس کوذلل الدروسے زمین کا بیاہ واغ مجھنے العداس سے ہے زار

و ندي مرخواه رفاند سه الكساني.

ردزنامر دعوت ولي سحدول سحداقتبا مات سے بیعنیفت سطے

« حال ی بین بن نشانه امری معنفین نے اس (امری را نے مار درباره مور) پرین کیا م کعی می حن کا آیک ہے جومیو دیوں کی دخمن میں ، ال مستفین فرایم کی بس که کارخانوں ، دفتروں اور ادارول مي سودولول كوسب سي آخري طارست دى جاتى ہے اورسب - يہے انہيں برطرني كانشار بناما ما ہے صنعت کے امیدانوں میں خاص طور پر بجاری رقیا ہوا بانری ، آلات بازی ادر *فرجی ا*نہیسٹ رکھنے والدوری نتول بي بيوديون كواس وتست كك لما زست نبس دكا جاتی جب کک ده متازما مندان نیس بوت ، بی مال یونوسٹول کامی ہے ، مسروں کی پاکیزہ اورمان ری مبیوں یں انہیں سکان ہیں ہے ، بی صناح ا الد الزملب لعرول مي الن كا ما مدمنوع ب كيس كم اليي تختيان مي كي مولي دكعاني ديني برك . م بہاں بودوں کا مباخدمنوع سے "

مین سوسال سے زیادہ وصد سے بعودی امریجہ میں آباد ہیں اوراس میں بیٹیر سفید فام باشند سے ہیں گران کے لیڈرول اس سازشی دہنیت نے اب ک انہیں و بال سے سمائی کا و فاوار حصر نہیں بننے دیا "

روزنامدوعوت دلي ٢٠رابريل عفية

راٹرٹورل مبنوان موامری سے دہوں اس سے المازہ کیا جا سکا ہے کہ جب بہودیوں سے بہت پاہ دوام کی نفرت کے حال ہے تو بقید دنیاان سے بارسے میں جو سی خفارت و نفرت کی نفرت کے رسامہ

کی مانے رکھے وکھ ملی ہے۔ یہدد کی آج کسیدات و مقارت کی بر فراری اور میرا لیے ادفات کی طرف سے جو مودیوں سے مامی کہا سے ہیں اور میرالیے ادفات میں کر میودکو ایک ظاہری افدار میں مدیک ماضر آنجا ہے ، اسی میں کر میودکو ایک ظاہری افدار میں کی توت سے معب سے ال پر کھوا کی میں کا اور خدلیل کا اثر ہے جو ال کی کر توت سے معب سے ال پر

مادى قوت وراخلاتى بىتى ددنارت جمع بوكتى بى

بہرجال قرآنی تھرکیات کیے جائیں یا زانہ سمے واقعات دونوں اس سے انکاری نہیں ہیں کہ ادی تویت اصلافاتی واست و دنا دت ہیں کوئی تعنار نہیں کہ دونوں جع زم سکیں ، جرمنی ، برطانیہ ا ورامر کیے کو یبود کی ذِلّت و دِنا ، ت کابھی اعتراف ہے اورسا تھ ہی اُن کا کوئرن ناکر اس سے تسلیم کرالینے سے بھی انکار نہیں ، جس سے واضح ہے کر جیسے قرآن سے نزویک کی نفس کی جومبری فدلت اوراس کی مادی قوت بس منافات نہیں ایسے ہی دنیا کی اقوام سے نزویک بھی یہ دولوں باتیں جمع موسکتی ہیں -

## اسرائیل امرید برطانیه کی آلهٔ کارایک نو آبادی ہے

جہاں کک واقعات کا تعلق ہے بہودکی وجودہ کی کوست اسرائیل فلام ری طور رہر بہورکی محوست ضرور سمجی جاتی ہے گر حقیقاً یا کہ ان سے بسف ہیں ہے جہنہوں نے اس ملک کو اپنی طاقت سے بنایا اور وہ لینیا بہور نہیں بکد برطانیہ اورام رکیے ہیں ، اگر عربوں کو آج اسرائیل پر ماتھ ڈو النے ہیں لیں و بیش ہے تو اسرائیل کی اس و تنی اور قتی اور قتی اور میں اسلام کیے کی ستقل طاقت سے ا

چنانچست الده بی حب نهرسوسُر مرجله سمی اقدیم برهاندادر فرانس برده سے بام کل کر کھے بندوں اسرائیل کی بشت پنائی کر سے تقے ندک سرائیل خود اپنی کسی طاقت سے نبرد آزمام درم بھا ، ادراج بھی اگرا سرائیل مراور عرب ممالک کا مقابلہ کرد ماہے توار اسٰل کی بشت برامری معقابل ہے دکوخود اسرائیل ، بھرامری اور برطانیہ ف آگرد حوکرے اسرائیل کوایک ولمی افتدارے ام پرقام کیا تو ده درحقیقت عربول کی طاقت گشانے یامٹانے اور عالم عرب نويُنا وكمان كم يب كيازكر يودكي مبددي ياان كاعزت ياان متعل طاقت برحا ف ك يديانهي ايك با وقار قوم مجدك ان کی طاقت قائم کرنے سے لیے ،اگر آج عیسانی اقوام میوریا اسرائل کی سرریتی سے دست بردار موجا ٹی تو پیراسرائیل کی کوئی طاقت نبس كروه عرب كاكس ايك مرماست سيمينفا بديس ببي يغبر متكعية لس بودان فرنى لما تتول ادران كي ولموميلول كي تمست خودان کے اقرارے ایک آلڈکاد کی حیثیت سے زائرنہیں ، جيباكراببى لندن المفركا قباس كزريكا ہے ۔ وہ اس وقت بي نيبارا مے التحت اور ان مے الز کار تھے جب اسرائل کا وجرونہیں تا ، اورآج می حبب کوائی کے بنائے یہ امرائل بن حیکا ہے ، جوان کے الركار كي حيست سے زارنس اس لياس يوكى شبرك كما لش نبس كراسوائل حقيقاً بدود كا مك نبس.

اندین حرست به داگر قادر بقررت نیران مقتربا قذار فیرسے اکمول به قابض می تویه زیبودی قدرت ہے ، زاقترار ، ادم د انہیں کمی میں مدت سے خود کارصاحب اقترار یامتقل منہ قدرت وشوکت انا جارگا ہے . قدرت وشوکت انا جارگا ہے .

كلهرب كالساعار بني ادر فماج غيرا قدار ميودى اس دلت

کے منانی توکیا ہوتا ، بکہ اس کے بق ہیں ایک شام الدوجہ ہوت کی جنسیت رکھتا ہے کر بہود اتنی توت پاکریم فیرا توام سہر نبدافت واری ہتی اور ندلیل سے باہر نہ آسکے احدال کی وہ متاجج اور دست بھری برتور قائم رہی جو پہلے سے قائم بھی ، لپس اس ا ان کی جو سری وکت پر کیا اثر بٹر ابکہ ولت کی شان اس کا لڈ کامر بہنے سے الد بڑھ گئی ۔

خلاصيه يروبل من الترسة وبودكي ول گی ، پرسیکافدان نے املان کیا ، جیساک قرن اوّل بیرجن سعادست مند یبود نے اس جل من الٹرکوهام لیا وہ ظاہری ادرباطنی عزشہے مالك بن كي - افد حل الناس سے جزئ طورير خاتم و دلت كى " د سرکا اعلان کیا ، جیساک قرن اوّل اور قرون البدیس بیو دسنے جل من الناس سحصتمت ذمنًى بن كرابني ظاهري وتاررعامل كرليا-ايك مورست بیں وہ ہیودی نہ نسے اورسطلقاعزت حاصل کرلی ،ایک حق یں ببودی ، ببودی میسے گردومسے اتوام سے تا ہے اورمکوم بن رانوں نے نی الجائزے یا لی ۔ تیسری صورت ، ہو درستے ہے ت ہے جوبڑی طاقتوں کے بل بوتے بران لاکار کی حیثیت سے قام ہے ، جداکرآج کی صورت ہے . سور بعی ایک قیم کا ذمرّ ہے جس کا نام عہد موگا ،جوجل من الناس ہی کی ہے ، فرق آنا ہے کم میل صورت میں قوم دی رہی۔

ادر دوسری صورت بین اس کی نام نهاد محدست دمی بن جاتی ہے ، اس ایسے ان بین کو فی صورت بھی بانعی قرآن ان کی دلت سے منافی نہیں ، کیؤنجہ دونوں بیں دوسری اقوام کی دست بھری قالم رہتی ہے ، ایک بیں سیاسی دیشیت سے اور یہ دونوں صورتین بعرد کی بالمنی ذلت سے ساتھ۔ جمع ہوسکتی بین .

ظاہرہے کہ یا تنوں صورتیں جب کا جل سے بنچے تیں توقر آن پیم سے عومی غوم سے باہر نہیں جائیں کم ان سے وجود نہر پر موسفے پر قرآن مخالفت کا سوال بدا ہو۔

البترچ تعی مورت ہود کی متعل کوست کی ہے کہ ہود ، ہورہ ہو ہے موسی نالنہ سے ، موسی نالنہ سے ، موسی نالن سے ، اور جبل من الن سے ، اور جبل من الن سے ، اور جبر بھی انہیں کو مت ماصل ہوجائے ، اور جبر بھی انہیں کی اجاب اس کی تعین میں کی ، بکد اس سے سکوت اخیبار کر سے ایسے طالات نواز پر حجوث دیا ہے ۔ اور اس کی مائد کردہ و کت براس سے جم کون اثر نہیں جبرا ، جب کوا جا الله اس سے بہری کون اثر نہیں جبرا ، جب کوا جا الله اس سے بہری کون اثر نہیں جبرا ، جب کا دا جمالا اس سے بہری کون اثر نہیں جبرا ، جب کا دا جمالا اس سے بہری کون اثر نہیں جبرا ، جب کا دا جمالا اس سے بہری کردہ آجا ہے ۔

بائیوں کی رایشدد وائیاں شروع ہوئیں ،مسلمان کمزور ٹرتے مال سے اپنی ریاتیں اور دولتیں باہمی خواند حبکی ہے ا تدار کے بیے خالی کرتے سُیے ۔ تاآبحد آج دنیا رسے سزارسال میں عدالی ممالک میں سے والے موثی میلماول کی بیامی اتمق سنے کر کھیرائوں کی ہتی ہیں چلے گئے ، گرہبرحال

بهود کی برت وی اور دلت ا خلاقی می کونی تضا دنهی ! ا خلاقی می کونی تضا دنهی ! بی ، حق کدان کی نام نها دریاست بی نیاختیقت انهی کے زیرا تر دا قدار ہے ، اس سے جا ئو اس تصور کو گوارہ نہیں کہ تیں کو کمی دقت می میں دان سے اترات سے کل کر اپناسیائی ادر اجتاعی مقام متقل طور

برمامل كريس سك.

ا دھر قرآن کی اعلان کردہ ہود کی تاریخی دلت بی دہنوں میں جاگئے۔

ہے جواب کے میں ان سے جدانہیں ہے ، اس بے شرک کو لی خاس کے

دلت جسب اور کی خد ہے اور کھوست سے بڑھ کو کو لی خاس کی

عزت نہیں تو دلت سے ہوتے موئے ، یعزت اور کھوست منتقلہ

انس آخر کھے لیکتی ہے ؟

ر ، مے بے نغی کردی ہے . لیکن ظاہر ہے کہ یا تنباط سے ، خواہ قرآن مصر اواتعات سے ، نص نس مادر منی نص موال دات د توت کی نفی میں کرتی ، جدما سے کواس سے منانی ہو، جیساک ہم عرض كر يح بي كدية وكت إلى كان سي آنى مونى چيز بادرعزت رمى لائن كى چىزىيە جى بىرى كونى تشادادىدىما دات نىس. اس بے اگر کسی وقت ہودی قوم لیے مغربی آنا دُن الدير س کے معقال می آجائے تواس کی ذلت کی جو نماد تران ۔ لیہ وہ میرمی قائم سے کی اور وہ ذلت کے اس گڑھ ف كريج بي كدان كى ير ذكت كمي قوم كى دشمنى إعداوت يامحض بند يرسدانهي دليل مجدين كابناه برنهي مكه نودمو دكابئ شات ا فن ادرد اوت ظامری کی وجہ سے ان پرمنا مول سے -

جب کریق دشمی احد باطی دوسی کواس مدیک انبول نے اپنا جوسم نفس بنالیا کو بولیت می کی استعداد ہی ان سے ننا ہوگئی اور ان کی طبیعتین کندیب انبیا راور کنریب رسالت کرنے کرتے اس حدیک کی ہوگئیں کہ زعرف ان کا خاندانی منعب بوت اور طم انہ کا جوسر ہی ان سے ہیشہ کے لیے رفصت ہوگیا جوائیت بالشبت سے ان میں منعل میزا جلاآر ہا تھا ، بکداس کی فطر تی کی بنا، پری انہیں باطل نظر آنے مناور ہا طاحق ، باطل کی طرف طبیعیں بھرشوق ورشبت برسے گیں ، اور حق سے ہزار شغر گریزاں ہوگئیں ، جس کا قدآن کرمے نے ذیل کے ہو یاک لایات میں نعشہ کھنچا ہے کہ ،

ساس ف عث أيات المدين يتكبرون فالأرض بغيرالعق والث يروا سبيل الرشد لا يخذوه سبيسلا والش يرواسبيل الغي يتفدوء سبيلا د لل بانهد كذبوا بايتنا وكانواعشها

غافلن.

یم و دایک کی فطرت قوم ہے ماک کا نقبہ میں میں کا خطری کا نتیجہ میں کا میں کی فطری کا نتیجہ ہے میں میں کا میں کی میں کا میں کی میں کا میں کی میں کا میں کے دریا کے میں کا میں جب بیج مطالب و دیال اعظم ) خروج کا کے میں کا میں کے میں کا میں کی کا میں کے میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کامی کا میں کے میں کا میں ک

گاتو اُسے میج مرامیت مجھیں گے اور من حیث القوم اس کے ساتھ مو کواس کے زُمرہ میں شامل موجائیں گے .

پی قرآن نے ان کی جی دکت و کسکنت کادعویٰ کیا ہے وہ
ان کی انہی جر کی میں ہی براعتماد ہوں ، براخلا ہوں ، اور برا الہوں
کا نمرہ ہے ، کی قوم کی دشمی اور تحقیرہ ندلیل کا بیجہ نہیں ، اس ہے اگر
ان کا اپنا بھی کوئی رسمی اقت دار ہو جائے ، تب بھی ان کی یخود کا ر
زقت و مسکنت ان سے جگا نہ ہو سے گی ، ایک دلیل قوم قوی موکر
بھی دہیل ہی رہتی ہے ، جب کر ہد یا طنی اس سے ساتھ قائم ہو ،
جب کر شریعنی البلع قوم کر در موکر بھی شریعنے ہی رہتی ہے ۔
جب کر شریعنی نوم ہراس میں جاگئیں موں :

يہودكى دات كے فتم مونے كي فاصوريس

بہروال قرآن کرم سے اتنا واضع ہوگا کربود کی دنوی عزت
اس اخلاقی دلت سے علیہ منانی نہیں ہے جو قرآن نے ان برعا مگر
ک ہے اور یہ کر قرآن ہی نے اس دلت سے ختم کر نے کے طریقے
بھی انہیں تبلائے کہ وہ اپنی دکتیں ان پرجل کرختم کر سکتے ہیں جن میں
سے ایک صورت جل من النگر کے اسمت آجاتی ہے کہ دلت ظام کا
وباطنی کلیہ ختم ہوجا ئے اور و وصور میں جل من الناس کے تحت
وباطنی کلیہ ختم ہوجا ہے اور و وصور میں جل من الناس کے تحت
اتی ہیں ۔ جس سے بہت عدید ولعت ظام ری ختم ہوجائے ، خواہ

بری کوشوں کا ذمی بن کریابڑی کھوشوں کے مہاسے کو لُ ام نباہ کوست قام کرکے ۔

چوشی مورث بہ ہے کہ سب سے بے پر داہ ہوکران کی متعل حکومت قائم ہوادر ظاہری دلّت کلٹہ ختم ہو جا سے تو قر اَّ ں نے سکوت سکے ساتھ اسے حالاتِ زمانہ پر چپوڑ دیا ہے ۔ یکن حدیثِ نبوی سنے ناطق بن کراس سکے بار سے برجی تعریآ

ك بي كريد بي مكن ب بكرخروى بي كور

دو قرب قیاست پس اسکان و قوع پذیر بھی موگا ،کین پر می ظاہر کر دیا ہے کہ حبب ہو دکی خوداستقلال کا پر مرحلہ آجاسے گا تو ہی وقت اس قوم کی دوا می فنا ادر دائی شیعا کامی موگا ''

ینی یان کی ذات کی فنا ہوگی کلہ خوداس دلیل قوم کی فنا ہوئی، ادراس اقتدار کی الیی شال ہوگی بھے چراغ کل ہوتے دقت سنسالا سے مے کر بھراک اٹھتاہے ادر سمیٹے سے سے خاموسٹس سوجا تا

بی کے منی اس کے سوا الدکیا ہو سکتے ہیں کہ ولت اور تما پگی غیراس توم پر کھ البی مستظام و چکی ہے کہ ان کی بقاء تک وہ ان سے زائل ہونی شکل ہے جب کہ انہوں نے اپنی استعداد اور صلاحیت ہی فناکردی جے دجال سمے محروفریب سے اور چارجا ندنگ جائیں کے تو التراپنی کا ناست کومنقلاً ان کے سخت نہ دیکھے گا۔ ادر حبب ہی وہ اس زیروتی ادر تمانجگی کی دلت کوخم کرنے سے یہے اک دم بھڑک کراٹھ کھڑسے ہوں گے چو دجال سے خروج سے دقت ہے گا تواس دم خود ہی ختم ہوجا بیں گئے ، ذلت کو فتہ نہ کر مکیں گئے .

چانچ شراست نے مہیں اطلاع دی ہے کہ

د دنیا سے آخری دوریں نلبور مَبدی سے بعد بیوداینی يرزيردستى جوهبيين عيلى سعة فام كسب تورث كعي مىلمانوںادرعيسا بئوں دونوں شمے معقابل آکے حصرت مع كے مقابديں دجال كا ساتھ ديں كے اوراس وت اپنیاس لنتنی کج نبی سے مع برایت رعینی کو دجال با در كريس محد ادرميع طالت ردجال، كوميح برايت، اس د تست کا نقش پرسگاک مهری موعود پر و ه تابوت مكينه منكشعث مؤكاجس بي تبركات موموى ثل عصاست موئ الدالواح تورات وغيره محفوظ برب ،حن جن افراد کے دل میں کونی شمہ ہی سعاد سے کا موگا وہ ان تبرکات کودیکه کرمهدی سے دست حق پرسست برايان لاكر دائره اسلام بي داخل موجائي سكا در بقيرسب كصسب اجماعى طورير دجال كصسا ته

ہوجائی گے.

ا دھر نر دل سے ہے بعد راج اس دقت ہمد کہ کسلام کی شیبت سے آئی گے ، نعاریٰ عامیے سے دست حق پیست پر اسلام میں داخل ہوجائی گے ،جس کی جبر قرکن نے دی ہے اس وقت قبعین بلیلی کی وہ تغریق کوسلمان حقیقی قبعے تھے اور عیسان تومی طور پر قبع نقے ، معنی کر سب سے سب ہجشیت سلم کے حقیقی قبعین عیلی ہوجائیں گے ، اور یصورت باتی نہیں سہے گی کہ دہ میسائیوں سے زیر دست رہ کوسلمانوں سے در تقابل موں ، اس وقت ہو دان قبین علیٰ سے اپنی زیر دستی کو ادرایک آخری جدوجہ کریں گے ۔''

کین جیاکہ میں ومن مچکا ہوں کریز دیردی چڑکے کمی قوم کی دشمی یا عدادت سے قائم نشرہ نہیں ، بکہ خواک طرف سے ہجوا نہیں کی فطرت سے شنع موجانے ان پیسلط ہوئی ہے ۔ اس بیے ہود کا یہ مقابر حقیقنا خلاسے مقابلہ موگا ،جس میں ان سے کامیاب ہونے در ینا ہے ہے کا کوئی سوال زموگا ۔

اس بے دمون دہال کے قبل کے ساتھ ایک ایک بودی موت کے گھاٹ اتر جائے گا ، بکرنبص مدیث اگر کوئی بودی کی تھرکا پنا ہ جی پجڑے گا تو چرمی سے آواز کئے گی کہ '' یہ دخمنِ خدا میں دی بہان ہے ، لسے قل کر د '' اس بیے میں در کا ایک منفس ہی میں دی سہتے ہوئے دنیا میں ہاتی نہیں سے گا ۔

بہر حال اس شرعی نقشہ سے آنا ضرور ٹا بٹ ہوجا ہاہے کہ اس وجالی فند کے وقت بہود کی ایک طاقتور شلیم ضرور مہدگی ، جس کا سرراہ وجال ہوگا ، جو بنص شراعیت ان کی سیاسی قوت کی دیل ہے ، ان کے یاس بھی سامان میں کافی موگا اور وہ ساری دنیا پر اشرانداز ہوگا .

چنانچہ یہ میں حدیث بوئ ہی خردی گئی ہے کہ سر مزار ہودی کمی ہات کہ دیا ہے اس سے چلیں سے جو نبی شریعیت ان کی جبی قوت کی دیل ہے ، اس اوری دنیا پر اثر اگرا اور حربین شریعین موسی سے سواتما م دوسے زبین پر گھوم جائے گا جو نبی شریعیت ان کی سمہ گر طاقت کی دلیل ہے ، اسی بیے اس کا نام میے مجا کہ ماری میں کا مسے کر جائے گا ۔

اس روسے رہین کی سیرمی بطورات دط ج اس سے ساتھ کچھ خواری اور عجا نبات ہمی ہوں گئے ، جن کی تفصیل کا یمل نہیں ۔ بودکی یہ طاقت بلاشہ خود اخیباری اور بلا استمداد طیر موگ کی کی بحری انیار سے وہ زیر دست تقدینی عیسائی وہ خود اسلام ہیں وائیل موسیکے ہوں گے ،اس بیےان سے مدد طفے کا کوئی سوال نہوگا ،اور قدیم مسلمانوں سے مدویلنے یا ان کی مدد کرنے سے کوئی منی ہی نہ ہوں گئے اس بیے ان دونوں نسے کٹ کربے طاقت دجال سے برنے وانعیار کاقت ہوگی جومسلمانوں ادر مسلمان شہرہ عیسائیوں سے مدمقابل آسٹ گئی۔

کین اسے اقدار ادر رفع دلت یوں نہیں کہ سکتے کہ یعمول اقدار کی جدوجہد ہوگی ندخور اقدار ہوگا ، بکد وہ بقابد تمبعین علی ایک بغاوت ہوگی جو کا میاب ہونے کے بعدی اقدار کی صورت انسیار کرسکتی تھی ، قبل از کا میاب بون وت اور میٹر بوبگ کوافقار کوئی نہیں کا مسلم بھران اوقات ہیں ہی اقدار اس کا آنا جا ناہے اور قائم رہائے جی کے مقال میں میٹر ہو بگ کیا جا ناہے ، باغی سے اقدار کا وقت ہ ہ موتا ہے کہ لیے فرق مقابل کوشکست سے کرخود اس کی جگے ہے ہے اور اس کی جگے ہے ہے اور اس کی جگے ہے ہے ۔ اور اس کی جگے ہے ہے ۔ اور اس کی جگے ہے ہے۔ اور اس کی جگے ہے ہے۔ اور اس کی جگے ہے ہے۔ اور اس کی حگے ہے ہے۔ اور اس کی حگے ہے ہے۔

کین بان صورت مال برمکس موگی کر ببودی قوم اقدار سنے سے بہلے ہی اس جد وجد میں میں لینے سرباہ و د جال اظم ، سے خود می ختم مو جد سے آدر اور کیا موتا ، آئٹ دہ سے یہ بھی اقدار کا دسوسہ کہ ختم ہو جائے گا ، جب کر آرز دمندا قدار می دنیا میں باتی نہ رسیگا اس لیے بہو د کی دہ ذکت و مکنت جو خداکی طرف سے ان برسلط ہے اس میں ان کاسا تھ نہ چووسے گی ۔ اور ان کا سانس کے بہان اس وقت بھی ان کاسا تھ نہ چووسے گی ۔ اور ان کا سانس کے بہان

ے زائن نہ سے گا . اس مے وقت وسکنت کا قرآنی مفوم اس مال یں مبی کالہ قائم سے گا .

مه د جالی جدوجد کاشور وغوغا بھی شعص ما كابوكا . أكداً ج كل كى دنيا كي عظيم بيكون كي طرح ودجارب معى رست تب بی رتبت آسکتی ملی کر کم از کم دو چارسال تومیو د نے اپنی خور انتیاری کے ساتھ گزار دیئے ، لین چھی میں جائیں دن کی دست کوئی فال لاظ مدّت نبيي موتى ، زاس مدت كي حنگ كوجنگ كته مي ، بك جرب کتے میں ادر تعریبی جد وجید متنی ہوگی، اس میں میں در کی دلت وب كى كايد عالم موكاكر نبض عديث بو كالنب تيمرك ، خلاك سارى می کا نات بیود کی دشمنی سِرآ اده موگی ،جس سے ان جالیں دن میں جی افتدار توكياسةما . ابنث اينك سان كي دلت كاعلال كرا عِلمان كي دادر اب یہ مردد نوع سے مبین علیٰ یک وع بن کرائیں مود غذاب مجلعانے کے بے کورے کر دیے جائیں گے جس سے اس ام نباد خود انتیاری يى بى جود جال كىسرىيى بى بوگى، بودكوچىن نصيب د بوگا . حقيقت برے كبود نےسب سے زيادہ انيا حضرت مح ملي السلام کو دی کمان کے قبل اور بھانے، فینے سے در ہے ہوستے ، ان مِر نبتين نگائي ادران كے بدرسه مزياده ايما بى كريم صلى الند عليد كلم کودی کرآپ سے قبل سے مصدر سی کس ، کدوالوں کوچڑھالا سے 

اس یے انہیں ددنوں پکستہوں کے نبین آخری دوریں کے بان دونالب ہوکرانیں سود عذاب کا مزوج کھائی گئے ۔ اکد ان وفرال مقدس تبول کا انتقام انہیں کی قوموں کے درلید لیا جائے جن کا مرزا آگ حضرت می علیدالسلام کونیا یا جائے گا جونا نب نبوی ادر مجد دا سلام کی حضرت سے اس اس البود د رجال کا قلع قع کریں گئے ۔ جس سے ببودیت کا میڈ استیعال ہو جائے گا ۔ گویا ہو د سنے جنہیں زیادہ اینا پنجائی انہیں کو کھ میت البی ان کی سزا کے لیے میدان میں سے آئے گی ادر الڈکا یہ وہدہ اس وقت بھی کیا کہ رسائے گا کہ

واذما ذن ربك ليبعثن عليه عدالى يو مر القيمة من يسومه عرسوء العذاب ان ربك لشدميد العقاب وانه لغفور م حيم مين ابتدا ديد وعده تبعين على كي نوتيت وغلبه سعناياس رًا اعدانها يس جنگ كے ساتھ تبعين على كي بنگ جويا دروية سيفاخ ربے گا -

بهروال دنیا بین دفع دلّت ادر دعول اقدار کی دد می صوری مودی مودی مودی می محتی می محتی می محتی می محتی می ایک دو از المان اور اخلاقی اقدار جو تبول می اور دخت اس کی استعداد می میشد کے بیے خاکردی ،اس سید اس کے حصول کا قد کوئی موال می نہیں ہوتا ، اس لیے قرآن کھی نے مقامت کو تو نبد کردیا ہے۔

فقلیلة ما یو منون فراکر ان کے ماستہ کو تو نبد کردیا ہے۔

دوسرے مادی قوت وسکنت بو با متناجگ غیر موسووہ قرآن کی ر ذیسے توسنی نہیں مر منب دریث واقع ہوگا . لین برائے چندے ادروہ میں شف کے یہ جیساک دجالی دوسیں نمایاں موگا. یں کوست ودانداری اور و دکارشوکت دجال سے پہلے کے دورین ایم مفقودری جیاکہ آج بوداس دورے گررسے س-كدوه نصارى كي زيرانسه واقتدار اوران كي قماع تق اورس اور دجال کے آئے سے بعد جی مفقودسی رہے گی ، جب کر دجال کی چالیس دورہ جدوجہدیں ہی جیون میٹی ہی ان سے مقابل ہو کا نہیں نیادی سے الدائنام کار الب ایس کے ." ااس میددی قوم کا التيصال مدجائے گا . اس يے دہ قياست كك كيموء عذاب ادر ذلت کا وعدہ جو اس کا توں اب بھی قائم ہے اور دجا ل کے وتت يس مى اس طرح قائم سے كا-

تبعین علیا کی شوکت بناوت بینو کی موت کے مقارون سے

بر عال حب کریہ دلّت خداکی طرن سے ہے ، بندوں کا اس میں کوئی دخل نہیں تواسے دنے کرنے سے بے خداکا مقابد کون کرسکتا ہے ، اس بے بی کہا جائے گاکداکر کوئی دقت بہور کے خود کا رجد وجہد کا آجی گیا ، جس میں وہ تبعین علیٰ کی مدد سے متنی ہو گئے تو خداسے مقابلہ مونے کے سبب دہی ان کے خاتمہ ادراسیّے صال کا وقت ہوگا۔

اندری صورت ان کی شال اس سرکش ادر پستی نظام کی کام گاگا جو بغاوت کر کے آقا ہے مقابلہ میں آکٹر اس اور نکد حرامی سے اس کی مجرفین چاہے لیکن آقا پی طاقنت سے اس کے سار سے باغیانہ طمطراق کو خاک میں اگر اسے موست کے گھاٹ آبار دے ' تو نظام کی چندروز ہ بغاوت کو غلام کا اقدار نہیں کہا جا دسے گا بکہ غلام کی بغاوت ادر مسئرا سے موست سے تبییر کی جا و سے گا۔ بہرطال اس سے بھی تبیین میلی کی فوقیت ہی ہیو د پر ثابت ہوتی ہے ذکر ہود کی عزرت ، یار فع ذالت ۔

بہرمال قرآنی تصوص کے سخت ہید در قبین ملیکی کی فوقیت ادر ہید دکی معلومیت اس وقت بھی تا بت بھی جب اسرائیل کا وجود نرتھا اور اب بھی تا بت ہے جب کہ قبین ملی نے اسرائیل محکومیت قائم کر سے ہیں دکو آلڈ کار کی حیثیت ہے آ گے کھڑا کہ دیا ہے اور اس سے بعد بھی تا بت شدہ رہے گی جب کہ دہ جبین میلی سے کلیڈ کٹ کراور ان سے باغی بن کر د جال کے زیر اشر معلی سے کلیڈ کٹ کراور ان سے باغی بن کر د جال کے زیر اشر معلی موجا لیس ہی دن میں من د جال کے خم موجا لیس گے۔

فرے کر ہود کی کوئی قوت یا خودا تھاری کی طاقت نہیں کران کی اس نام نباد محوست سے انہیں تنقل الکوست یا نہیں میں ک مین کی ماحتی سے کا مواسم الیا جائے۔

نونى ہے جس كا توردينا مى عدل كيف سے پہلا کام مونا چاہیئے ، کیوبحد دوسرول کی تخریب المقال جان وكيتي ادر جدرى كصوا اوركيا لقب يا ر طانسد في ورول كى طرح نقب زن كى -امر كيسف ولكتول ككطرح مال اشايا. ہودستے تھا گیوں کی طرح ا سے ہے کر رکھ لیا ۔ اورمبس اتوام فيكنن جورو سك انداز سعاس يرمهر تعدیق شت کردی ، توکیا چوروں ، ڈکیتوں ، تھا گیوں اور كنن جورول ك حاصل كرده مال كوجائد مال كباجا سك كا؟ اكردنيا كأكسي شعفت عوالت إيراس واردات كامقدمه دكعا بائے توکیا فردِجرم ان سب رہر نوں کے خلاف نہیں لگائی جاسے ئى 1 اوركيا وقت آف يديرسب كسسب درج بدرج مسرا مصمتی زموں سگے اعدکیا مال اصل مالک دعربوں ، سکے حوالہ کو ياجانا بى قرئ انصاف زموگا ؟ ببرحال المنسسة ينقير طرور كلناست كديه فاجا زمال ز

دیہ کہ خاصول کے تبعندیں نہیں سےگا۔ جیساکہ خود میخ دکی "ارنے سے جی کے جیساکہ خود میخ دکی "ارنے سے جی کے میں اندازہ ہوتا ہے۔
' نیز قرآن کیم کی روسے می چ بجہ بہود رہے عوصیّت سے ذکت عائد کی گئی ہے ، خواہ وہ ذلست یا کمنی ہی ہو ، اور اس کے زائل ہونے کی میں میں حیث القوم کوئی توقع نہیں ، کیؤ تھ قرآن ہی نے فرایا ہے کہ ،

ان ہیں سےبہت کم ایمان لائمُن سکے ۔

فقيسلاما يؤمنون

اس یہے دہ اپنی اس نبراروں سال کائر میں ہمیشہ ادی شیست سے بن بن کر گڑھتے ہی سے ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل کی امریخ شاہر ہے ، اور حب بنی وہ بنے توقہ ان کے بچڑھنے ہی کا پیش خیمہ آبابت موا .

اس بیے یہ اندازہ مگا لینا مشکل نہیں کہ آخری طور پر حبب وہ پدری طرح اور پر عبیہ کے بیے بڑا پوری طرح اوی قوت سے بن جائیں تو آخری طور پر بمینیہ کے بیے بڑا کرخم مبی ہوجا ئیں گے ، جیساکہ سابقہ سطور میں خروج وجال کے سلسلے سے واضح کیا جاچکا ہے . ان حقائق کے واضح ہو جانے سے بعد اب اگر حضرات مفسرین میں سے

يهود كى تحومت كالهجى قائم نەپونااشنباط بىنىس

دلت كالقاضه يرمجها ب كردنيا بي أنبي مجي ان ك حكومت فالم نبي موسكتى تو وه محض ذلت كے لفظ سے اللباطب الص حريح مين فادراس كامراد وى محومت منظم ،جى بي بودكو كمل الليار عاصل موکددہ چاہی تودنیا کی بڑی طاقتوں جیسے برطانیہ وامریجہ سمے بلات بى اللان جنگ كى قدرت يا جايل - (در أن حاكيك إلى كومت نة قرآن كى روسے محال ہے اور نہ می حدیث كى تھر كيات كى رُوسے متبعد اس ليے بروى يا استباطى موگا جسمنصوص نبيل كما ماسے گا . ادر با بود كى اريخ كے بيش نظر تار سخى موكاك و و معشيه بن بن كر برائد ت رئے ہيں ، اس ليد آنده بي برائ ت بي رہي كے ادر كمعى يعيم متقلاً نبي بن سكيس كا دريا بجرد جال كعدوا تعات يرمني مو گاک موداس جالیں روزہ مرت میں بیٹنامضوط موجامی کے اور بن جائیں سے اور لیدی بی دنیا کے خلاف د جال کی زیرمسرکہ دگی کھے۔ کھوجائں گے۔ لیکن جیاک فرض کیا جا چکا ہے وہ کوست زہوگی ، بکرحصو

كاجدوجىد موگى جو بالآخر برى طرح سے ناكامياب بوجاحية گى -

Scanned by CamScanner

اس بےان حفرات مفسرن کے اتوال کا ہی ہر حال ایک بیا ذکلی

﴿ ثَابِتَ تَوْمُرِثَ بِرَكُونَا سِيمُ يَهِ وَكَ ادَى تُوسَ بِنَ جَائِ بِسَ بِى قَرَاَنَ كَے وَعُویُ بِرِكُونُ الْرَبْسِي ثِرَّا ، اور قیاست تک نب کے ، تب بھی اس کے دعویٰ کے خلاف کو لُ چیز ٹابت نہیں ہوتی واتعاتی یا تاریخی اورسیاسی پٹین گوئیاں کرنے کا داست قرآن نے بندنہیں کیا ، اور اس سلسلہ بیں نئی واثبات کی کوئی جانب بھی اس کی امولی صوافحت برا فراز نہیں ہوسکتی ۔

## تيجبجث اختتام كلام

اس ساری مجسٹ کا آخری پیچہ یہ سے کہ قد آن نے بہود کی دکت کا اعلان کیا ہے ان کی اوری قوت یا کھوست پرکو ٹی بھی نہیں لگایا سندہ ہ قائم ہوگی یا نہیں ، البتہ اس کی تدبیر تبلادی ہے کہ " اگر بہو دجل من النّد سے شخت کھا اسلام جول کر بس توبیان کی دلت کلیڈ ختم ہو جائے گی ، نہ زلت یا کمنی باتی رہے گ نہ دلتِ ظاہری اور اسلامی کھوست ہی ان کی سنفل کومت ہوگی گھروہ بہو د نہ دہیں قوجل من الناس کے تحد ہے ہے اوراگر کھا اسلام جول نہ کریں قوجل من الناس کے تحد ہے ہے دینا قبول کر لیں تو ان کی اجہ عی تو حت توقاع نہ ہوگی ، گھرو ہ

جائم گئے ، ادر اس صورت میں ان کی ذکت بالمنی دستور ہاتی سے گ گروات فاسری ایک ملتک ختم موجا گی ی*کن اگرجز ب*ر دینا تبول *ذکرین توجم*یددینان با ندمدلس کرزدگره معابدۂ کیومت سے خلات کھڑے ہوں گئے ، نہ کوئی مازش كريك . تواس صورت بين ان كى دكت إلى باتى سبت ہوئے ظامری دلت کلیڈخم ہوجائے گی خواہ دہ کسی دوسرى ى برى طاقنت سے كهدو بمان با دعيں كريہ مى خبل من الناس سی کی ایک صوریت ہے ۔ جب کرحبل من الناس بين أس كالغظ لاياكيا ب جبل من المسلين نبين زماماكما-

ادراگدده اسلام میں ہی داخل نہوں ، جزیر دنیا ہی تول دکری ادر عہد دہاں ہے ہی گریز کریں بنی خود اپنی می تقل مادی ادرا جماعی قویت قالم کرنے کے در ہے ہوں توکئے قسر آن نے سکوت کرکے مالات پرچپوڑ دیا ہے جیساکہ اس کا اسلوب میان ابن تیم کے معاطات میں بیا دی اصول سے بیان تک ہی محدد در شاہے ، تفاصیل ادر جزئیات کا بیان ا حادیث کر دہی ہیں " سواحادیث سے داخ ہے کہ بیرد کی ایسی اجماعی توت بھی نامکن نیں ہے بلکہ ایک حد کر سائنے آئے گا جیساکہ د جال کی آمداً مرکے ددر میں موگا، گرحالات کے تجرب ادر نو ائے شریعیت سے یہ اندازہ ملگا لینامی شکل نہیں کہ بیود کا پہتے رب چندردنرہ ہی ہوگا، ادر بہان سے دوائی خاتمہ کا وقت موگا، جیساکہ د جال سے زمانے میں ایک چالیس دنرہ شور وشف ہوگا، جیساکہ د جال سے زمان دیدود کا خاتمہ ہوجائے گا،

کیرا تجب ہے کر بہ اسرائی کا دجرداس آخری مادش کا بیش خِریم بیساکرنصوص مدیث کو یک جاکسے دیکھنے سے یہ حقیقت ساسنے آبا تی ہے ۔

کین اُن چاروں صورتوں میں سے کو ل' بھی صدت قرآن کی تعرکیا۔ سے جلاب نہیں ادر نہ ہی اس نے ان صورتوں سے داقع مونے یا شہر مونے پُرکو ٹی بحکم لکایا ہے ، صرف نمیادی ترمیر تبلا دینے پر اکٹفاء کیا سے جواس کے اساسی اسلوب بیان کی شان ہے .

## امَّيدھےکہ

ان سلورسے وہ سب شہبات دنع ہوجا پُن سے جواسرائل بنے کے بعدسے بہت سے دلوں پی کھنگتے رہے ہیں ۔انہیں ملکن رہا چا سبٹے کہ ہود کی کوئی جی ہوزشن آج کی ہویاستقبل ہیں اس کی آگے کی ہو، قرآ فی ارشادات سے نمالعنہ ہے نہ اس سے اس سے اس کی صلاقت پر کو فی الٹریٹر تا ہے۔

والحددلله الذى بعبته تتم العلمت

مُحَمِّطِ عَفْرِينٍ مَجْمُ والِعَبُّ وَمِنْكِ مَبْمُ والِعَبُ وَمِنْكِ

\*\*\*\*\*\*\*